### فہم ست

پیش لفظ باب 1 تمهيد باب 2 سورج اور جاند گر بن سائنس کی نظر میں باب 3 علامت عداقت مهدى ميس سے الك اہم علامت باب 4 امام الوالحن دار قطنی اور سنن دار قطنی کا تعارف باب 5 حضرت ني اكرم صلى الله عليه وسلم كي بان فرموده پيشگوئي كے الفاظ اور تنقيحات باب 6 اس عظیم الثان میشگوئی کی بنیاد قرین مجید میں باب 7 دیث کی تائید میں کتب سابقہ کے ثواہد باب 8 بزر گان امت کی تصریحات باب 9 حضرت بانی سلسده مدیه کادعوی مهدویت اور نشان خسوف و کسوف کاظهور باب 10 1311 ھ / 1894 ء کے رمضان کے گرمنوں کی خصوصیات باب 11 اس سمانی نشان کا کتب اور رسائل میں وقوع پذیر ہونے کا تذکرہ باب 12 اس نشان کی انفرادیت اور چیلنج که آج تک کسی مدعی مهدویت کے حق میں ظاہر نہیں ہوا باب 13 حضرت مسے موعود علیہ السلام کی طرف سے اپنی صداقت کے لیے بطور شہوت پیش کرنا باب 14 حضرت مسح موعود عليه السلام كي نظر مين اس نشان كي المميت باب 15 نحوف و کموف سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ ہم نکات ماب 16 عہد مسم موعود کے علما اور نشان خبوف و کسوف

باب 17 یدیشگوئی کے بارہ میں مسیلانے جانے والے شکوک و شہبات اوراس کا ازالہ

باب 18 سممانی نشان کی ہر کت ہے احمدیت میں داخل ہونے والا مگروہ اور قبول حق کے ایمان افر وز واقعات

باب 19 نشان كاسوساله سفر اور صد ساله جوبلي

استفاده كتت

اہم حوالہ جات کی عکسی نقول

### پیش لفظ

1894 و کا سال نہ صرف جماعت احمدیہ کی تاریخ میں بلکہ عالم اسلام اور ساری دنیا کی تاریخ میں جمیشیاد رکھا جانگا کیونکہ اس سال ایک ایساعالمی نشان سمان پر ظاہر ہواجس کی خبر 1300 سال قبل بانی اسلام حضرت محمد مصطفے صلی الله علیه وسلم نے دی تھی اور جس کا انتظار امت سلمہ تیرہ صدیوں سے کررہی تھی ۔ اس نشان کی خاص بات جو اسے دوسرے نشانوں سے ممتاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ آج تک تاریخ عالم میں یہ نشان کسی دعویدار کے لیے ظاہر نہیں ہوا۔ یعنی خوف و کموف کاعظیم نشان۔

آج جواس اسمانی نشان پر ایک سوسال پورے ہوچکے ہیں توہم صدسالہ جش کوف و خوف منارہے ہیں۔ یہ مقالہ ای جشن صدسالہ کی ایک کڑی ہے جس میں مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان کے شعبہ تعلیم نے 1994 ء کے سالانہ مقالہ نویسی کے مقابلہ کے لیے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے۔

ا گرچہ یہ نشان ہم اپنی آنکھول سے دیکھنے کی معادت سے تو محروم رہے لیکن اس مہلو سے ہم ضرور خوش قسمت ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد نے اس نشان کو دیکھ کر امام مہدی کو پہچانا اور اسے قبول کرنے کی توفیق پائی ۔ اور یہ بھی ہماری معادت ہے کہ اس عظیم نشان پر پہلی صدی پورا ہونے کے سنگ میل پر کھڑے ہوکر ہم آج جماعت احمدیہ کو نقش عالم پر 142 ممالک میں مصیلاد یکھ رہے ہیں ۔

اس مبارک موقع پر اس نظان کی عظمت کو زندہ رکھنے اور اس کی یاد تازہ رکھنے کی خاطر ضروری ہے کہ اس کی مدد تناصیل کا ذکر جماعت کے چھوٹوں بڑوں کے سامنے باربار ہو۔ تاان کے دلول کو ایمانی قوت اور بچائی کا وہ نور عطا ہو جس کی مدد سے وہ دنیا کے اندھیرے دور کریں اور اسے بچے مہدی کی راہ دکھائیں۔ جیسا کہ حضرت خلیقہ ایسے الرابع فرماتے ہیں کہ" یہ بست بی اہم سال ہے۔ 1894ء کے بعد 1994ء کا آج گزرنا، یہ جماعت احمدیہ کے لئے ایک بہت بی اہم حقیقت ہے۔ غیر معمولی طور پر یہ بمارے لئے خوشخبریال لایا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے تمام بہلوؤں پر عبور حاصل کریں، تمام معمولی طور پر یہ بمارے لئے خوشخبریال لایا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے تمام بہلوؤں پر عبور حاصل کریں، تمام احمدی دنیا میں منادی بن جائیں ۔ اور اس نشان کے تمام بہلوؤں کو اچھی طرح مجھنے کے بعد تمام دنیا میں حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی منادی کریں۔"

والسلام - خا كسار

تمهيد

الله تبارک و تعالی جو ہمارا خالق و مالک ہے ہماری جسمانی اور روحانی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ترقیات عطا فرماتا ہے ۔ جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اس نے اس کائنات کو ہمارے لئے مسخر فرمایا ہے جیسا کہ وہ قر آن مجید میں فرماتا ہے۔

وسخر لكممافى السموت ومافى الارضجميعاً منه ط ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

(الجاثيه آيت 14 )

یعنی" اور جو کچھ سمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کا سب اس نے تمہاری خدمت پرلگایا ہوا ہے ۔اس میں فکر کرنے والی قوم کے لئے بڑے نشان ہیں ۔"

ہماری روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے وہ اپنے رسولوں کو بھیجتارہا ہے ' جیسا کہ وہ فرماتا

-

ولقد بعثنا في كل امة رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبو االطاغوت (النحل آيت 37)

یعنی ہم نے ہر قوم میں اپنے رمول بھیجے ۔ یہ حکم دے کر کہ تم الله کی عبادت کر واور شیطان سے بچو۔

الله تعالی این جن پیاروں کو دنیا کی اصلاح اور راہنمائی کے لئے مقرر کرتا ہے ان سے پیار کا اظہار کرنے اور کا ہے ان سے پیار کا اظہار کرنے اور مخالفوں پرغلبہ دینے کے لئے بڑے بڑے نشان دکھا تا ہے۔خدا کی طرف سے آنے والے مامورین کو ہمیثہ ہی ابنائے عالم کی طرف سے مخالفتوں 'اذیتوں اور دکھوں کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔اسی کا ذکر کرتے ہوئے الله تعالی اُبڑے افسوس کے ساتھ فرما تا ہے۔

يحسرة على العباد ماياتيهم من رسول الاكانوابه يستهز .ون ٥

یعنی "ہائے افسوس (انکار کی طرف ماٹل) بندوں پر کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں (اور تسخر کرنے لگتے ہیں)

چنانچ الیے موقع پر جب ہنسی اور ٹھٹھا سے کام لیا جارہا ہو خدا تعالی اینے بھیجے ہوئے بندوں کی مدد نشانوں اور معجز ول سے کر تا ہے تا دشمن الیے نشان کے مقابلے میں عاجز آجائیں اور نیک فطرت اور سعید روحیں اس نشان سے فائدہ اٹھائیں اور ایمان سے آئیں ۔ مختلف رسولوں کے لئے مختلف نشان علی موری پزیر ہوئے ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لئے پانی کا نشان ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ

سے زندہ بچ جانے کا نشان ۔حضرت موسی علیہ السلام کے لئے دریا کا دو مکٹروں میں بٹ جانے کا نشان ۔ اور حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کے لئے شق العمر کا نشان د کھایا گیا۔

الله تعالی اپنے رسولوں سے کلام کرتا ہے۔ ان کے ذریعہ دنیا کو روحانی زندگی عطافر ماتا ہے اور آئندہ ہونے والی غیب کی باتیں ان کو بتاتا ہے جیسا کہ قر آن مجید میں الله تعالی فر ماتا ہے علم الغیب فلایظھر علیٰ غیبہ احدا ہ الامن ارتضیٰ من رسول - (سورۃ الجن ۔ آیت 27 - 28)

ترجمہ ۔ "غیب کا علم جانے والا وہی ہے (یعنی الله تعالی ہے) اور وہ اپنے غیب پر کسی کو غالب ہیں کرتا موائے ایے رسول کے جس کو وہ اس کام کے لئے پہند کرلیتا ہے (یعنی وہ اس کو کثرت سے علوم غیبیہ بخشا ہے)"

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ الله تعالی کے رسوبوں کو الله تعالی کے ساتھ نہایت قریبی تعلق ہوتا ہے ۔ وہ اس قدر غیب کا علم الله تعالی سے حاصل کرتے ہیں کہ اس لحاظ سے وہ دوسروں سے مماز ہوجاتے ہیں۔

ہمارے پیارے آقا و مولی حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم کو الله تعالی نے بڑی کثرت سے ہمام علا فرمایا تھا۔ چنانچ آپ کو اپنی امت پر گزرنے والے تمام حالات کا علم تھا۔ آپ نے اپنی امت پر آنے والے جن حالات کی خبر دی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دلول سے ایمان اٹھ جائے گااور مسلمان ہونے اور کہلانے کے باوجود نورایمان سے خالی ہونگے۔ فرمانا۔

يوشكان ياتى على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الااسمه و لا يبقى من القران الارسمه مساجدهم عامرة و هى خراب من الهدئ علما ق هم شر من تحت اديم السما من عندهم تخرج الفتنة و فيهم تعود-

#### (مشكوة ، كتاب العلم صغم 38 )

ترجمہ۔"لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گااور قر آن صرف رسم کے طور پر پڑھا جانے گا۔انکی مساجد بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی ۔ان کے علماء سمان کے نیچے بد ترین مخلوق ہوں سے انہیں میں سے فتنے نکلیں سے اور انہیں میں لوٹ جائیں گے۔

ہ تعضرت صلی الله علیه وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ان حالات میں جب او ک اپنے خالق سے دور بوجائیں کے توالله تعالی اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے آپ صلی الله علیه و سلم کی امت میں سے ایک شخص کو مبعوث فرمائے کا اور اس کے ذریعے سے دوبارہ دنیا میں ایمان قائم ہوجائے کا چانچ

ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایمان ثریا سارے پر چلاجائے کا تب اہل فارس میں سے ایک شخص اسے واپس لائے گا۔ (صحیح بخاری - کتاب التفسیر - سورة جمعہ)

سپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے اس عظیم وجود کے بارے میں بتایا اور اس کو مسیح اور مہدی کا نتب دیا۔ آپ نے فرمایا

لاالمهدى الاعيسىٰ ابن مريم يعنى مدى كوئى نهيل ہے سواحضرت عيسىٰ بن مريم عليه السلام كے (ان ماحه حلد 3 صغم 294)

آپ صلی الله علیه وسلم نے اپنی امت کواس کو قبول کرنے کے لئے پر زوزصیعت کی فرمایا۔

"جب تم اسے دیکھو تواس کی ضرور بیعت کرنا خواہ تمہیں برف کے تودوں پر گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے۔ کو نکہ وہ خدا کا خلیفہ مہدی ہوگا۔"

(مسدرك حاكم كتاب الفتن والملاحم باب خروج المهدى)

آپ نے امام مہدی کی بیعت اور اطاعت کرنے کے متعلق تعلیم دیتے ہوئے مزید فر مایا۔ "جس نے امام مہدی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی"

( بحار الانوار جلد 13 صفحه 17 )

پھر فرمایا ۔ "جس نے مدی کو جھٹلایااس نے کفر کیا" (جج الکرامہ صغمہ 351 ) نیز (لوائح الانوار البھیمہ جلد 2 صغمہ 80 )

حضور صلی الله علیه وسلم نے جمال مدی کی بیت اور اطاعت کی نصیحت کی وہاں آپ نے اپنی امت کو ارشاد فر مایا کہ امام مدی اور مسیح موعود کو میرا سلام پہنچانا ۔ حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا۔

"تم میں سے جو کوئی عیسی بن مریم کو پانے اسے میری طرف سے سلام پہنچائے"۔ (الدرالمتور جلد 2 صفحہ 245)

اس باره میں حضور صلی الله علیه وسلم کی خواہش اور تماغیر معمولی تھی۔ حضرت ابوہریرہ رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔

" میں امید رکستا ہوں کہ اگرمیری عمر لمبی ہوئی تومیں عیسی ٰبن مریم سے خود ملوں گااور اگر مجھے جلدی موت آگئی تو تم میں سے جو شخص بھی اس کو پائے اسے میری طرف سے سلام پہنچائے ۔"

(مسداممد بن صنبل جلد 2 صنعه 298 )

ان تمام ارشادات سے نتیج نکالے ہوئے علامہ اسفرائنی فرماتے ہیں۔

" ظہور مدی پر ایمان واجب ہے جیسا کہ یہ ام علماء دین کے بال سیم شدہ ہے اور اہل السنہ والجماعت کی کتب عقائد میں درج ہے ۔"

(لوائح الانواد البهيم جلد 2 صف 80 )

چنانچاس کی شاخت کرنے کے لئے آپ نے فدا تعالی سے خبر پا کر محتلف نشانیاں بتائیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم نشان خوف و کوف یعنی سورج جاند گر بن کا نشان تھا۔

اس نشان کی تعصیل میں جانے سے وسلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چانداور سورج گر بن کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے تا کہ اس کی مدد سے بات کو آسے بڑھایا جاسکے۔

خوف و کوف کانشان باب 2

سورج اور چاند گر ہن سائنس کی نظر میں سورج گربن اور چاندگربن کا تعلق قانون قدرت سے ہے جے ہم دوسر کے فقول میں سائنس بھی کہ سکتے ہیں ۔قر آن مجید ہمیں قانون قدرت کی طرف بار بارمتوجہ کرتا ہے ۔ لہذا قانون قدرت کی مدد سے مورج ، چاند گربن کو سمحنا مناسب معلوم ہوتا ہے ۔ سورج ، چاند اور زمین کے نظام سے سورج گربن اور چاند گربن کا تعلق ہے ۔ قر آن مجید نے انتہائی حسین انداز میں سورج ، چانداور زمین کے نظام کاذ کر فرمایا ہے ۔ چنانچ اللہ تعالی فرماتا ہے ۔

سبحن الذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون و اية لهم اليل نسلخ منه النهار فاناهم مظلمون و والقمر قدرنه منازل حتے عاد كالعرجون القديم و لاالشمس ينبغى لها ان تدرك القمر و لااليل سابق النهار و كل فى فلك يسبعون و

#### (مورة يسين آيت 37 تا 41 )

ترجمہ۔ "پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کئے ہیں ۔اس میں سے بھی جس کو زمین اگاتی ہے اور خودان کی جانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانے ۔اور ان کے لئے دات بھی ایک بڑا نشان ہے جس میں سے کھینچ کر ہم دن نکال لیتے ہیں جس کے بعد وہ اچانک اندھیر سے میں دہ جاتے ہیں ۔اور سورج ایک متردہ جگہ کی طرف چلاجادہا ہے ۔ یہ غالب اور ہم والے خدا کا مترد کر دہ قانون ہے ۔ اور چاند کو دیکھو کہ ہم نے اس کے لئے بھی مزلیں مترد کر چھوڈی ہیں یہاں تک کہ وہ ان مزلوں پر چلتے چلتے ایک پر انی شاخ کے مشابہہ ہو کر پھر لوٹ آتا ہے ۔ نہ توسورج کو طاقت ہے کہ وہ اپنے سال کے دورہ میں کسی وقت چاند کے قریب جا پہنچے (کیونکہ اگر ایسا ہو تو سارا نظام شمسی تباہ ہوجائے) اور نہ دات کو (یعنی سورج کو) طاقت ہے کہ وہ سابقت کرتے ہوئے دن کو (یعنی سورج کو) پکڑ سے ۔بلکہ یہ سب کے سب ایک متردہ داست پر نہایت سولت سے چلتے چلے جاتے ہیں ۔"

ا ان پانچ آیات میں سے جہلی آیت میں یہ عظیم الثان بنیادی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے جو ڑمین کی حرکت کا نتیج ہے نے جو ڑمین کی حرکت کا نتیج ہے تیسری آیت میں مورج کی حرکت کا ذکر ہے ۔ بور پانچویں آیت میں جاند کی حرکت کا ذکر ہے ۔ اور پانچویں آیت میں چاند کی حرکت کا ذکر ہے ۔ اور پانچویں آیت میں چاند اور دات دن کا کھاذ کر ہے ۔

## سورج عانداور زمین کی حرکت

مثاہدات اور سائنس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی دو طرح کی گردشیں ہیں۔ پہلی گردش زمین کی اپنے محور کے گرد ہے۔ یہ گردش زمین 24 گھتوں میں کمل کرتی ہے اور اس کی وجہ سے دن اور رات آتے ہیں۔ دوسری گردش زمین کی سورج کے گرد ہے۔ اس گردش کا مدار بیضوی ہے۔ اس بیضوی مدار کی وجہ سے زمین کبھی تو سورج کے قریب آجاتی ہے اور کبھی دور چلی جاتی ہے۔ اسی گردش کی وجہ سے موسم کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ گردش زمین زمین 365 دن اور کچھ کھتوں میں مکمل کرتی ہے۔

چاند زمین کے گرد بیضوی مدارمیں کھومتا ہے۔ اور 29یا 30دنوں میں چکر پورا کرتا ہے۔ زمین اور چاند کا جو ڈاسورج کے گرد کھومتا ہے اور ایک چکر ایک سال میں پورا کرتا ہے ۔ سورج اپنے تمام جو ڈوں کو لئے ہوئے جن میں زمین اور چاند بھی شامل ہے۔ م کز کمکٹال کے گرد کھومتا ہے اور ایک چکر کوئی بیس کرو ڈ سال میں پورا کرتا ہے ۔ ہمارے سورج کی طرح بے شمار ستارے کمکٹال کے اندر اپنے اپنے وقت میں چکر نگارہے ہیں۔

چاند کی حرکت کانی موجیدہ ہے۔ چاند اور زمین کے درمیان فاصلے میں اور رفتار میں حدود کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی چاند کی رفتار اول مہینہ میں تیز ہوتی ہے اور کبھی مہینہ کے آخری حصہ میں تیز ہوتی ہے اور کبھی مہینہ کے آخری حصہ میں تیز ہوتی ہے۔ سورج کے فاصلے اور رفتار میں بھی حدود کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ب کچھ حماب سے ہوتا ہے۔ کاللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

قر آن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ سورج اور چاندا پنے حدود مقررہ سے باہر نہیں جاتے اور سائنس اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ چنانچ قانون قدرت کے ماتحت وہ حرکت کرتے ہیں اور قانون قدرت کے اصول کے مطابق ہی سورج اور چاند کو گرئن گئے ہیں۔ آئے دیکھیں کہ چاند گرئن اور سورج گرئن کب ہوتا ہے۔

## گرہن کیاہے؟

گرئن سے مراد ایسا چاند یا مورج ہے جس پر یا تو مکمل طور پر اندھیرا چھاجائے یااس کا کچھ حصہ تاریک ہوجائے۔ گرئن زمانہ قدیم سے انسان تاریک ہوجائے۔ گرئن زمانہ قدیم سے انسان

کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اس وقت لوگ اسے آفت یا مصیبت سمجھتے تھے۔ چین کے لوگ سمجھتے تھے کہ ایک بہت بڑا اڑدھا سورج کو کھا رہا ہے اور وہ اس اڑدھے کو مارنے کے لئے اسمان کی طرف تیر چلاتے تھے۔ اسی طرح 585 ق۔م۔میں ایک جنگ کے دوران سورج کر بن لگ جانے کی وجہ سے جنگ بند ہو گئی۔

## چاند گرہن

جب زمین چاند اور سورج کے درمیان اس طرح آجاتی ہے کہ زمین کاسایہ چاند پر پڑتا ہے تو چاند مر بن ہوجاتا ہے۔ (دیکھیے شکل نمبر 1)

علم پیت کی اصطلاح میں چاند گر بن پورے چاند (FULL MOON) کے وقت ہو تا ہے۔

# چاند گرہن کی اقسام

رمین کا چاند پر دو قسم کا سایہ پڑتا ہے۔ ایک umbra یعنی کمراسایہ اور دوسرا penumbra یعنی جزوی سایہ ویسے گزرنے کے یعنی جزوی سایہ ویسے کہ شکل نمبر 1 اور 2 میں دکھایا گیا ہے۔ چاند کاان سایوں میں سے گزرنے کے باعث کرہن ہوتا ہے اور ان کی تین اقسام ہیں۔

### 1 - Total ( مکمل ) گر بن

زمین کاسایہ جی جگہ بہت کہراہو ( umbra ) اور چانداس جگہ سے گزرے تواسے مکمل چاند گربن کے گا (دیکھیے کل نمبر 2) ۔ مکمل چاندگربن کا زیادہ سے زیادہ عرصہ ایک کھنٹہ اور چالیس منٹ ہے مکمل چاند گربن کے وقت چاند بالکل تاریک نہیں ہو تابلکہ بلکی بھوری مائل سرخ ROWNISH رنگ کی روشنی آتی ہے ۔ یہ روشنی زمین کے کناروں پرفضاء میں سورج کی روشنی کے انعطاف refraction کی وجہ سے ہوتی ہے ۔ چنانچ نیلی شعاؤں کے انتشار کی وجہ سے زیادہ تر سرخ رنگ کی شعائیں چاند تک پہنچتی ہیں ۔ یہی وجہ سورج غروب ہونے کے وقت بھی ہوتی ہے۔

### 2 \_ Partial (جزوی) گر بن

جب چاند زمین کے ملکے سامے کے کسی حصے (penumbra) سے گزرے اور پھر اس کا کچھ حصہ کہرے سامیے (umbra) میں سے بھی گزرے تو چاند کو partial (یعنی جزوی) گرہن لگتا ہے

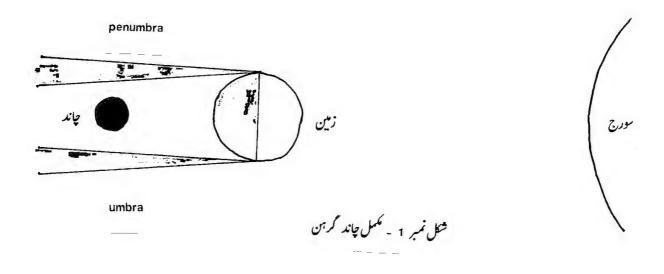

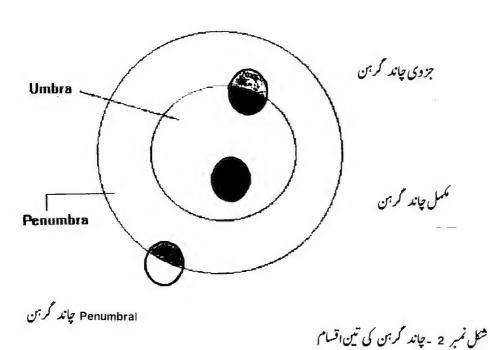

(دیکھیے کل نمبر 2) - الیے گربن میں صرف umbra (کہرے سایے) والاحصہ تاریک نظر آتا ہے ۔ اور ) penumbra ( ملکے سایے ) والا حصرص دوربین وغیرہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے صرف آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ۔

#### Penumbral \_ 3

جب چاند صرف ملکے سا ہے ہے ی گزرے توالیا گر ہن ہوتا ہے۔ یہ بہت ہو خفیف قسم کا گر ہن ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ دیکھا بھی نہیں جاسکتا۔ (دیکھیے شکل نمبر 2)

چاند گر ہن ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ دیکھا جاسکتا ہے جہال چاند افق پر اونچا موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ چاندگر ہن دنیا کے کہی بھی حصے میں دیکھا جاسکتا ہے جہال چاند افق پر اونچا موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ چاندگر ہن اکثر آدھی زمین پرنظر آجاتا ہے۔ شکل نمبر 2میں nenumbra اور penumbra کی لمبائی 9,200 ان میں سے تین طرح سے گزرتا ہوا چاند دکھایا گیا ہے۔ سلم میں کئی کھنٹے جاری رہتا ہے۔

## سورج گرہن

جب چاند زمین کے کرد کھومتے ہوئے مورج کے آگے اس طرح آجاتا ہے کہ مورج کی روشی کو زمین پر پڑنے سے روک دیتا ہے تو مورج گربن ہوجاتا ہے۔ (دیکھیے مکل نمبر 3) گربن کے وقت ہوا منٹری ہونا شروع ہوجاتی ہے اور پر ندے مجھانا بند کردیتے ہیں۔

علم بیت کی اصطلاح میں مورج محر بن نے چاند (NEW MOON) کے وقت ہوتا ہے۔

## سورج گرہن کی اقسام

سورج گرہن کی چاراقسام ہیں جن میں بعض گرہن خفیف ہوتے ہیں اور بعض نمایاں ہوتے ہیں کے وفیسر J.A. MITCHELL کے اپنی کتاب 5th Edition کے اوریہ چاراقسام کاذکر کر من کے چاراقسام کاذکر کر کیا ہے۔ اوریہ چاراقسام درج ذیل ہیں۔

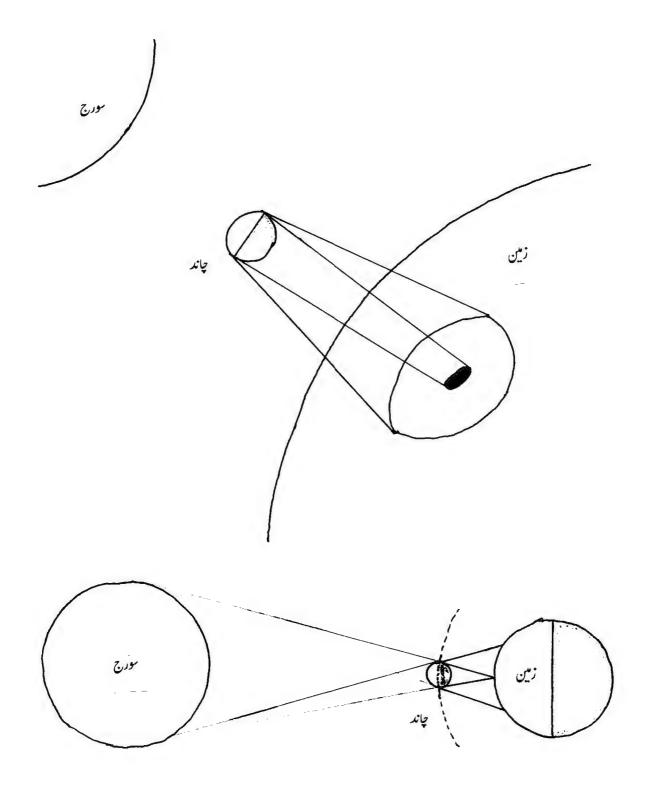

شکل نمبر 3 - مکمل (Total) مورج گر ہن

### 1 \_ Total ( مکمل ) گرمن

زمین کاوہ حصہ جہاں چاند کاسایہ کہراہو (umbra) وہاں سے مکمل (Total) مورج گربن نظر

اتا ہے ۔ (دیکھیے گل نمبر 3) ۔ کیونکہ aumbra جھوٹا ہوتا ہے اس لئے مکمل سورج گربن بہت مختصر جگہ (

274 کاو میٹر ) سے دیکھا جاسکتا ہے ۔ اس کے علاوہ اس سایے کی زمین پرحرکت 1,600 کلومیٹر فی کھنٹر ہے۔ اس کے علاوہ اس سایے کی زمین پرحرکت 1,600 کلومیٹر فی کھنٹر ہے۔ اس کے علاوہ اس سایے منٹ کا ہے ۔ جماچہ یہ گربن بہت مختصر علاقے سے ، مختصر سے وقت میں دیکھا جاتا ہے ۔

### 2 \_ Partial (جزوی) گر ہن

زمین کاوہ حصہ جمال چاند کابلکاسایہ ہو (penumbra) وہاں سے جزوی گر بن (Partial) نظر است میں کاوہ حصہ جمال چاند کابلکاسایہ ہو (penumbra) وہاں سے جزوی گر بن الموسلہ کافی بڑا ہوتا ہے اس لئے یہ گر بن 6,400 کلومیٹر کے فاصلے سے دیکھا جاسکتا ہے اور اس کا دورانیہ بھی لمباہوتا ہے ۔ یہ دورانیہ دو کھنٹے تک کا ہوسکتا ہے ۔ لیکن سورج گر بن کی نسبت بہت کم حصول پر اور عام طور پر زمین کے کناروں پر ہی نظر آتا ہے ۔

#### Annular \_ 3 گر ہن

مورج کاایک گربن ایسا بھی ہوتا ہے جس میں چاند سورج کے بالکل درمیان میں آجاتا ہے۔ اور سورج کاایک روشن ہالہ چاند کے تاریک دائرے کے گرد نظر آتا ہے۔ (دیکھیے شکل نمبر 4) ۔ اسے سورج کاایک روشن ہالہ چاند کے تاریک دائرے کے گرد نظر آتا ہے۔ (دیکھیے شکل نمبر 4) ۔ اسے Annular گربن کے ہیں ۔ جس کا مطلب ہے چھلا نما (جنوان ایسا گربن اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین سے سب سے زیادہ فاصلے پر ہوتا ہے کیونکہ چاند کی گردش بیضوی ہے اس لئے اس کا فاصلہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے ۔ الیے وقت میں سامت سامت کر ہن ہوتا ہے ۔ الیے وقت میں سامت کی کردا سایہ زمین پر بالکل نہیں پڑتا صرف ور زیادہ ہوتا رہتا ہے ۔ الیے وقت میں چاند کا قطر (diameter) مورج کے قطر سے کم فربن ہوتا ہے ۔ اس قسم کا گربن زیادہ سے زیادہ 12 منٹ اور 24 سیکنڈ کابوتا ہے ۔ اس قسم کا گربن زیادہ سے زیادہ 12 منٹ اور 24 سیکنڈ کابوتا ہے ۔

#### Annular-Total \_ 4 گرمن

یہ ایک خاص قسم کا گربن ہے جو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے Annular اور Total گربن کے درمیان کی شکل ہے۔ یہ گربن سب سے زیادہ نایاب ہے۔اس گربن میں چاند کاسایہ اور سورج کاسائز

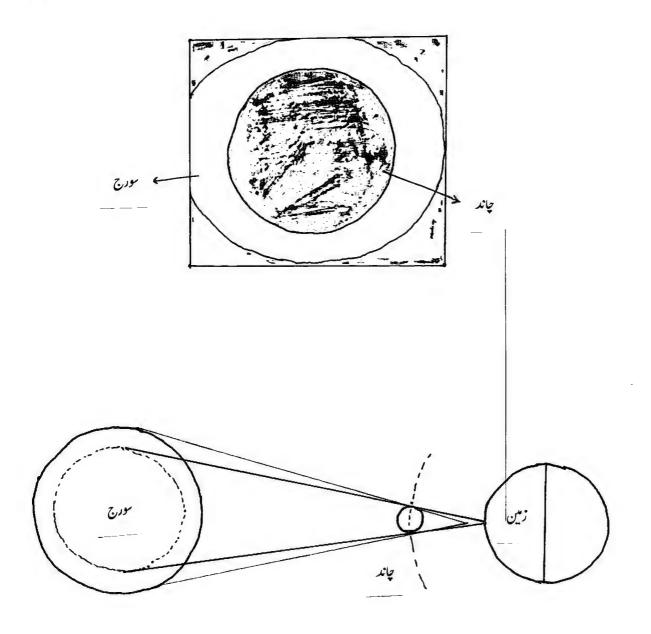

شکل نمبر Annular - 4 سورج گربن

بالكل برابر ہوتے ہیں۔

## گرہن کی تعداد

گر بن ہونے کے لئے ضروری ہے کہ سورج ، جانداور زمین تینوں ایک لائن میں ہوں یا قریب قریب ایک لائن میں ہول ۔ چاند اور زمین کے ایک دوسرے کے گرد کھومنے کی سطح اور دونوں کے سورج کے گرد کھومنے کی سطح میں کوئی بانچ (5) ڈگری کا فرق ہے۔ (دیکھے شکل نمس 5 اس شکل سے واضح ہوتا ہے کہ سال کے اکثر حصمیں جاند ما تو زمین کے سورج کے گرد کھومنے کی سطم سے بلند ہوتا ہے با نے ہوتا ہے جس کی وجہ سے گرہن نہیں ہوسکتا ۔لیکن مہدنہ میں دو دفعہ یہ اس طح سے گذرتا ہے اور اس جگہ کو nodes کتے ہیں ۔ ہر دو nodes کو طلنے والی لکیر کو line of nodes کتے ہیں چنانچشکل نمبر 6 سے واضح ہوتا ہے کہ گر بن اسی صورت میں ہوتا ہے جب اس line of nodes کی سمت سورج کی طرف ہو ) اگر یہ مانچ ڈگری کا فرق نہ ہوتا تو ہرمہ شارین کی شرط پوری ہوجاتی اورسورج گرہن اور جاندگرین ہرمسنہ ہوتے لیکن اس فرق کی وجہ سے ایکشمی سال میں زیادہ سے زیادہ سات گرین ہو سکتے ہیں (جن میں سے جاریا بانچ سورج گربن ہوتے ہیں اور تین یا دو جاندگر بن ہوتے ہیں ) اور کم از کم دو گر بن ہو سکتے ہیں اور یہ دونوں بھی سورج گر بن ہو سکتے سورج گر بن کی تعداد جاند گر بن سے زیادہ ہوتی ہے لیکن جب جاند کو گربن لگتا ہے تو زیادہ وسیع علاقے سے نظر آتا ہے اور سورج گربن کم علاقے سے نظر آتا ہے ۔ لہذا کسی عین جگہ سے جاندگرین زمادہ نظر آتا ہے بنسبت سورج گرین کے ۔ چنانچہ زمین کے ایک ہی حصے میں 18سال کے عرصے میں 19یا 20 جاندگر بن ہوسکتے ہیں ۔جب کہ زمین کے ایک جصے سے ایک اندازے کے مطابق 360 مال کے عرصے میں ایک دفیر سورج گر ہن دیکھا جاسکتا ہے۔

## گرہن کی تاریخیں

ہیٹ دان مین کی ابتداء NEW MOON سے کرتے ہیں جبکہ سورج اور چاند کے ابتداءاس LONGITUDE ایک ہوتے ہیں ۔ اس وقت چاند بالکل نظر نہیں آتا ۔ لیکن ہجری مہینہ کی ابتداءاس وقت سے ہوتی ہے جب چاند اس قدر بڑا ہوجاتا ہے کہ وہ نظر آسکتا ہے ۔ اگر ہجری کیلنڈرکو استعمال کیا

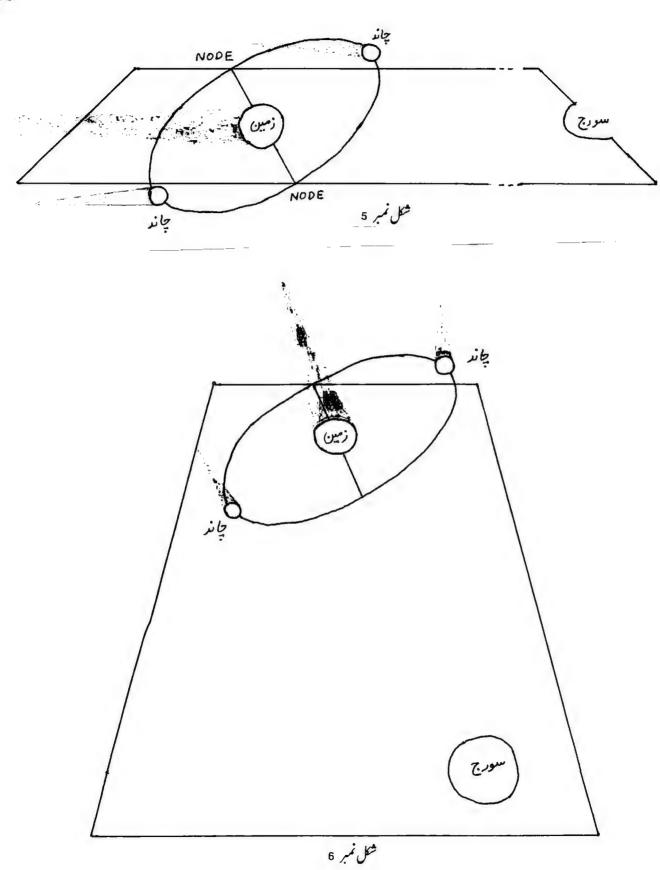

جائے تو چاند گربن قمری مہینہ کی 15,14,13 تاریخوں میں سے کسی بھی ایک تاریخ کو ہوسکتا ہے اور مورج گربن 29,28,27 تاریخوں میں سے کسی بھی ایک تاریخ کو ہوسکتا ہے۔

الله تعالی نے جو قانون بنائے ہیں اس کے مطابق گر بن انہیں مخصوص تاریخوں کو ہوتا ہے۔ علم ہیٹ کے ماہرین نے بڑی لمبی تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ گر بن ان تاریخوں کے علاوہ کبھی نہیں ہوتے۔

شکل نمبر 1 سے ظاہر ہے کہ چاند کو گربن صرف اس وقت لگتا ہے جب وہ سورج کے لحاظ سے زمین کی دوسری طرف ہو تا ہے ۔ یعنی زمین کی دوسری طرف ہو تا ہے ۔ یعنی چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے 15,14,13 تاریخ کو چاند کربن ہو سکتا ہے ۔ اس کے علاوہ کسی اور تاریخ میں جاند کی تاریخوں کے کمارہ کا سکتا۔

شکل نمبر 3 سے واضح ہوتا ہے کہ مورج کو گرہن تب لگتا ہے جب چاند مورج اور زمین کے درمیان ہو۔ اور اس وقت چاند غیر روش ہوتا ہے اور نیا چاند نہیں نکلا ہوتا۔ کویا چاند کی تاریخ کے لحاظ سے 29,28,27 کو مورج گرہن ہوسکتا ہے۔ان کے علاوہ کسی اور تاریخ کو مورج گرہن نہیں ہوسکتا۔

# گر ہن کی پیش گوئی

محتلف گربن کا جائزہ لینے کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چاند گربن 18 سال اور 11دن کے بعد دوہرائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آج چاندگربن ہو تو بالکل ایسا ہی گربن آج سے 18سال اور 11 دن میلے لگا تھااور ایسا ہی گربن اتنے عرصے کی بعد لگے گا۔

ای طرح مورج گربن کے دوہرائے جانے کاعرصہ اس عرصے سے تین گناہوتا ہے۔ یوں سائندانوں نے آنے والے وقتوں میں جو گربن لگیں سے ان کی تاریخ، جگہ اور وقت وغیرہ معین کررکھا ہے۔جس کے مطابق انجی صدی میں کل 244سورج گربن گیس سے ۔ اور اکالکمل سورج گربن کردکھا ہے۔جس کے مطابق انجی صدی میں کل 244سورج گربن گیس سے ۔ اور اکالکمل سورج گربن کا 11 اگت 1999 ء کو لگے گاجو صرف انگلینڈ کے علاقے CORNWALL میں دیکھاجا سکے گا۔

خوف و کوف کانثان باب 3

علامات صداقت مهدی میس سے

ایک اہم علامت

گزشتہ چودہ صدیوں کے طویل عرصہ سے جس مسلہ پر امت مسلمہ میں عمومی میکجہتی اور اتفاق پایا جاتا ہے وہ امت مسلمہ میں امام مهدی کے ظہور کا مسلمہ ہیں حریان میں مام مهدی کے ظہور کے بارہ میں قر آن کریم 'احادیث نبویہ اور بزر کان امت کی لاتعداد پیش خبریاں موجود ہیں جن کی بناء پر امام مهدی کے ظہور کو قطعی اور حتمی درجہ حاصل ہے۔

ان لاتعداد پیشگوئیوں اور علامات میں سے بعض ایسی ہیں جن میں تاویل اور تعبیر کی گجائش موجود ہے اور بیک وقت ان کے کئی مفہوم اور پہلو ہوسکتے ہیں ۔ اگرچہ امام مهدی کی شاخت اور صداقت کے لئے بلاشک وہ غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں ۔ لیکن چو نکہ ان کی تاویل اور تعبیر میں دویا دوسے زیادہ مطالب کی گجائش موجود ہے اس لیے اس امر کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا حتمی اور قطعی معیاریا نشان بھی امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہوتا جو مندرجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہو۔

1 ۔ وہ ایسا قطعی اور یقینی ہوجس کی تاویل یا تعبیر میں اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔

2 ۔ وہ علامت یا نثان اپنی ذات میں ایساہو کہ کسی تصنع یا فریب سے کسی مدعی مدویت پر جسپال نہ ہوسکے گویا کہ انسانی دست برداور دسترس سے بھی دور ہو۔

3 - ایسا نشان یا معیار ہو جس کا وقوع یا ظہور اتنا واضح اور نمایاں ہو کہ ہر کس و ناکس پراس کے ذریعہ اتمام محت ہوسکے ۔

4 - یہ نثان یامعیار مدعی مدویت کی تائید اور حمایت کامقصد پورا کرے کویامدعی موجود بھی ہواوراس نثان کے ظہور کو اپنے دعوی کی تائید اور صداقت کے لیے خود اسے فیصلہ کن امر کے طور پر پیش بھی کرے ۔

مندرجہ بالاصفات کا حامل اگر کوئی نشان یا معیار فی الواقع پایاجائے تونہ صرف یہ کہ امام مہدی کی شاخت اور صداقت کے بارہ میں تاویل و تعبیر کے اختلاف ہمیشہ کے لئے رفع ہوجاتے ہیں بلکہ مدعی مہدویت کی شاخت سہل ہو کر تمام علامات کی اصل غرض لوری ہوجاتی ہے اور سلیم النظرت انسان کے مہدویت کی شاخت سہل ہو کر تمام علامات کی اصل غرض لوری ہوجاتی ہے اور سلیم النظرت انسان کے

لے امام مهدى كو قبول كرنام شكل نهيں رہتا۔

خوش قسمتی سے مندرجہ بالاصفات کا عامل ایک نشان مخبر صادق حضرت محمد مصطفی اصلی الله علیه وسلم کی زبان مبارک سے بیان شدہ امت مسلمہ میں مسلم چلا آرہا ہے۔ اور وہ نشان ہے خوف و کوف کا نشان ۔ اس نشان کا ذکر شیعہ و سنی اور دیکر فرقول کے نٹر یچر میں مسلمہ طور پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس نشان کا ذکر کتب سابقہ میں بھی ملتا ہے مثلاً حضرت مسے علیه السلام نے بھی اپنی آمد شانی کے وقت اس نشان کے ظہور پذیر ہونے کی پیشگوئی فرمائی۔

خوف و کسوف کانشان باب 4

امام البوالحسن دار قطنی اور سنن دار قطنی کا تعارف

## امام البوالحسن دار قطني

امام البوالحن على بن عمر دار قطنى 5 ذى قعده 306 ه كوبغداد كے محله دار قطن ميں پيدا ہوئے۔ نسب نامه يہ ہے۔ على بن عمر بن احمد بن صدى بن نعمان بن دينار بن عبد الله (تاريخ بغداد كتاب الانساب المنتظم جلد 7)

# علم حدیث کی تحصیل

آپ نے اپنے وقت کے نامور اساتذہ اور اصحاب فن سے استفادہ کیا۔ امام دار قطنی نے طلب صدیث کے لئے کوفہ بھرہ ' واسطہ شام اور مصر کا سفر کیا اور ہر جگہ کے نامور علمائے کرام سے فیض حاصل کیا۔ انہیں بچپن سے ہی فن حدیث کی تحصیل کا بہت شوق تھا۔ ابو یوسف قواس کا بیان ہے کہ جب ہم بغوی کے یاس جاتے تھے تو دار قطنی بہت چھوٹے تھے۔ ان کے ہاتھ میں روٹی اور سالن ہوتا تھا۔

### غير معمولي حافظه

امام دار قطنی کا حافظہ غیر معمولی اور بے نظیر تھا۔ تحریر و کتابت کی بجائے اکثر اپنے حافظہ بی سے کام لیتے تھے۔ تذکرہ نگاروں نے ان کو الحافظ الکبیر الحافظ المشہور 'کان عالما حافظ آوغیرہ کھا ہے۔ ذہبی نے ان کو حافظ الزمان کھا ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ وہ حافظہ میں یکتائے روز کار تھے۔ سمحانی کا بیان ہے کہ دار قطنی کا حافظہ ضرب المثل تھا علامہ ابن جوزی رقم طراز ہیں کہ وہ حافظہ میں منفرد اور یگانہ عصر تھے حافظ ابن کثیر کھتے ہیں کہ بچپن بی سے دار قطنی اپنے نمایاں اور غیر معمولی حافظہ کے لئے مشہور تھے۔ ان کے حافظہ اور ذہانت کا یہ حال تھا کہ ایک بی نصت میں ایک بی روایت کی بیس بیس سندیں برجمتہ بیان کردیتے تھے۔

حزہ بن محمد بن طاہر وقاق نے مندرجہ ذیل اشعار میں ان کے کمال فن کا اعتراف کیا ہے۔ جعلناک فیما بیننا و رسولنا وسیطافلم تظلم ولم تتحرب

#### ولوجهدواماصادق من مكذب

فانت الذي لولاك لم يعرف الورى

ترجمہ ۔اے امام حدیث آپ ہمادے اور رسول الله کے درمیان بہترین اورعمدہ واسطہ ہیں ۔اگر آپ کی پرکمالات ذات نہ ہوتی تو لوگ انتہائی کوششوں کے باوجود بھی سے اور جھوٹے راویوں اور صحیح وغلط حدیثوں میں تمیز نہیں کر سکتے تھے۔

يجيلج

آپ کامقام اس چیلیج سے بھی واضح ہوجاتا ہے جو آپ نے اپنے زمانہ میں اہل بغداد کو دیا۔اس چیلیج کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اپنی کتاب نخبۃ الفکر میں یوں درج فرماتے ہیں۔

قال الدارقطني يااهل بغداد لاتظنواان احداً يقدران يكذب على رسول الله واناحى

ترجمه - كه اسے اہل بغداديد خيال نه كرو كه كوئى شخص المخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف كوئى جھوٹى حديث منوب كرسكتا ہے جبكہ ميں زنده بهول - ( سخبة الفكر ، صفحہ 56 حاشيہ )

امام دار قطنی کو اصل شہرت حدیث میں امتیاز کی بنا پر حاصل ہے۔ آئمہ فن اور نامود محد ثین نے ان کے عظیم المر تبت اور صاحب کمال محدث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔

علامه ابن خلكان كلفت بي كه امام دار قطني علم حديث مي منفر د اور امام تھے۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں۔ دار قطنی روایت کی وسعت و کثرت کے اعتبار سے امام دہر تھے۔
علامہ عبدالحی بن عمار النحیلی کہتے ہیں۔ امام دار قطنی حدیث اور اس کے متعلقہ فنون میں متهی
تھے اور اس میں امر المومنین کہلاتے تھے۔

قاضی ابو الطیب طبری امام دار قطنی کے مقام اور مرتب کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ دار قطنی "امیر الموء منین فی الحدیث "میں ۔

امام دار قطنی کو علم نحو ، فن قرات اور تجوید میں ید طولی ٔ حاصل تھا۔ ابوالفداء کا بیان ہے کہ وہ قر آئیات کے امام تھے۔

#### وفات

امام داقطنی نے 8 ذی قعدہ 385ھ کو انتقال کیا ۔مشہور نقیمہ ابو حامد سفر اٹنی نے جازہ کی نماز پڑھائی اور مشہور بزرگ معروف کر فی کے مزار کے متصل باب حرف میں سے دخاک کئے گئے۔

ابو نصر بن ما کولا کا بیان ہے کہ میں نے رمضان کی ایک رات خواب میں دیکھا کہ کسی سے امام دار قطنی کے اخروی انجام کے بارہے میں سوال کررہا ہوں وہ مجھے یہ جواب دے رہے ہیں کہ جنت میں دار قطنی امام کملاتے ہیں۔

# سنن دار قطنی

امام دار قطنی صاحب تصانیف کشیرہ تھے۔ ان کی اکثر تالیفات مدیث اصول مدیث اور رجال میتعلق ہیں۔ سنن دارقطنی آپ کی مشہور کتاب ہے اور کتب مدیث میں بہت اہم مانی جاتی ہے۔ حاجی فلیفہ طفی ابن عبد الله کھتے ہیں۔ فن مدیث میں بے شمار کتابیں کھی گئی ہیں مگر علمائے سلف فلف کا تفاق ہے کہ قر آن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح صحیح بخاری ہے ، پھر صحیح مسلم اور موطاامام مالک ہیں۔ ان کے بعد امام داؤد ، ترمذی ابن ماجہ اور دار قطنی کی کتابوں اور مسانید کا درجہ ہے۔

حافظ بن اصلاح اور علام سيوطي نے بھي منن دار قطني كو صحاح سة كه بعد مستند تسليم كيا ہے۔

حافظ بن اصلاح لكھتے ہيں -

ولض الدار قطني في سنه على كثير من ذالك

امام دار قطنی نے سنن میں اکثر حدیثوں کے حن یاضعیف ہونے کو واضح کردیا ہے۔

خوف و کوف کانشان باب 5

حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کی بیان فرموده پیشگوئی کے الفاظ

اور

تنقيحات

## حدیث خسوف و کسوف

امام ابوالحن دار قطنی اپنی سنن دار قطنی میں حضرت امام باقر محمد بن علی رضی الله عنه (جو حضرت امام زین العابدین رضی الله عنه کے جگر کوشے اور حضرت امام حسین رضی الله عنه کے بھر تو تھے ) کی روایت سے وہ حدیث درج کرتے ہیں جس میں اس عظیم نثان کاذ کر ہے جس کا بچے مدعی مهدویت کے لئے ظاہر ہونامقدر تھا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

" أن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السماوات و الارض ، تنكسف القمر لاول ليلة من رمضان ، و تنكسف الشمس في النصف منه ، ولم تكونا منذ خلق الله السماوات و الارض" ـ

(سنن دارقطني، جلد ٢ صفحه ٦٠، باب صفة صلوة الخسوف و الكسوف و هيئتهما - مطبوعه دار المحاسن ١٤ ٢ شارع الجيش القاهره)

ترجمہ ۔"ہمارے مدی کے لئے دو نشان ہیں اور جب سے کہ زمین و سمان فدا نے ہیدا کیا یہ دو نشان کی اور مامور کی ذات میں ظاہر نہیں ہوئے ۔ ان میں ایک یہ ہے کہ مدی موعود کے زمانہ میں دمضان کے مہینہ میں چاندگر بن اسکی پہلی دات میں ہوگا اور مورج مربن اس کے دنوں میں سے درمیان کے دن میں ہوگا اور یہ ایسے نشان ہیں کہ جب سے کہ خدا تعالی نئے زمین و سمان بیدا کیا کہی کی مامور کے لئے ظاہر نہیں ہوئے "۔

# حدیث میں بیان کردہ تنقیحات

اس مدیث میں اسم مندرجہ ذیل باتیں جمع فرمائی ہیں جن سے صاف پہ جلتا ہے کہ یہ محض فدا تعالی بیان فرامایا ہے اس میں آپ نے ایسی باتیں جمع فرمائی ہیں جن سے صاف پہ چلتا ہے کہ یہ محض فدا تعالی سے علم پاکر ہی بیان فرمائی گئی ہیں 'کسی ذاتی علم یا ذاتی تخمینوں کے مطابق ایسی باتیں بیان فرمانا ہر کرزممکن نہیں ۔ اس میں مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں ۔

1 \_ رمضان كامهنه بونا \_

- 2 چاند گرئن کی معین تاریخ ہونا یعنی گرئن کی را تول میں سے اول رات 13 رمضان ۔
- 3 مورج مربن کی معین تاریخ ہونا یعنی مربن کے دنوں میں سے درمیانی دن 28 رمضان ۔

4 - سورج اور چاند گربن کے معین او قات ہونا یعنی چاند گربن رات شروع ہونے کے فور آبعد شروع ، موج کے معین او قات ہونا یعنی چاند گربن رات شروع ہونے کے فور آبعد شروع ہوجائے جیسا کہ اول لیلة میں گربن ہو گا اور سورج گربن دن کے درمیان میں ہو گا جیسا کہ الفاظ ہیں النصف منه ۔

5 \_ مورج اور چاند مرئن كاايك بي مين مين لكا\_

6 سورج اور چاندگر بن سے قبل مدعی مهدویت کا موجود ہونا ۔ کیونکہ بعد میں توکئی دعوی کر سکتے ہیں ۔ محر نشان کس کے لئے ہوگا۔

7 - مدعی مدویت کاشریعت محمدیہ (صلی الله علیه وسلم) کے تابع ہوناجس کی بناء پر حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اسے "مهدینا" فرماتے ہیں یعنی بمارے مهدی کے لئے یہ نثان ہوگا۔اس سے معی پتہ بھلتا ہے کہ اور بھی مهدی ہونے کے دعویدار بول کے اور امت پران کی پہچان مثتبہ ہوجائے گی اس لئے ایک ایسی علامت بیان فرمائی جو صرف حضور صلی الله علیه وسلم کے مهدی کے لئے ظاہر ہوگی۔

8 ۔ عوام و خواص کا اس مدعی مدویت سے سورج جاند گر بن کے نشان کا اس پیش کوئی کی وجہ سے مطالبہ کرنا۔

9 مدعی مهدویت کا مورج اور چاندگرین کے نشان کو اپنے دعوی کی تائید میں پیش کرنا۔ نہ یہ کہ اس کو خود علم نہ ہواور ہوش نہ ہو کہ اس کے لئے یہ نشان ظاہر ہوا۔

مندرجہ بالا نو (9) باتیں ایسی ہیں کہ ان کا یکجائی وقوع پذیر ہونا سوائے اللہ تعالی کے خاص تصرف کے ہر گزممکن نہیں۔

اورایک نمایاں بات اس نشان کی یہ ہے کہ

10 -السانشان جب سے زمین و سمان پیداہوئے ہیں کسی مامور کے لئے ظاہر نہیں ہوا۔

یہ خوف و کوف کاوہ نثان ہے جوامت مسلمہ میں مسلم چلا آرہا ہے جس کی بناء پر امام مدی کی قطعی شاخت ممکن ہے۔ یہ نثان کئی شرائط کے تابع ہے۔ ان ساری شرائط کا پورا ہونا انسان کی

طاقت اور قدرت سے بالا ہے اور انسان اپنی طاقت یا شعبدہ بازی سے ظاہر نہیں کرسکتا بلکہ محض اور محض فدائی تقدیر پر منصر ہے اور فداتعالی کے سوا کسی فردی یا جتماعی طاقت کے بس میں نہیں کہ ایسا نشان دکھا سکے ۔اس لئے فداتعالی صرف تب ظاہر کرے کا جب حقیقی مدعی موجود ہو ۔اس لئے اس کا وقوع پذیر ہونا فداتعالی کی منشاء اور تائید اور مدعی کی سچائی پر دلالت کرے کا۔

خوف و كوف كانثان باب 6

اس عظیم الثان پیشگوئی کی بنیاد قر ان مجید میں قر آن حکیم رب ذولجائب کاعظیم الثان معجزانہ کلام ہے۔ علوم کامنبع ،صداقتوں کاجامع ،حن و کملات کاسمندر ،جواہرات کاانمول خزانہ اور چشمہء عرفان ہے۔ یہ امر واقعہ ہے۔ علم وحکمت کے خزائن اور اخبار غیبیہ ایک اندازے اور ضرورت کے مطابق بنی نوع انسان کے لئے ظاہر ہوتے چلے آئے ہیں۔ حضرت اقدی محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کو وحی الی سے اظہار علی الغیب کامنصب دیا گیا جبکہ آپ کاہر قول و فعل بھی اسی کے کلام کے تابع ہے۔ آپ ما ینطق عن الہوی ۔ ان ھو الاوحی یوحی نوحی کے مطابق کام فرماتے۔ یعنی آپ اپنی خواہشات کے تابع کلام نہ فرماتے۔ جو بھی فرماتے وحی الی کے مطابق ہو تا۔

الله تعالی ٰنے قرب قیامت کی علمات قر آن کریم میں بیان فرمائی ہیں ۔ انہی کاذ کراحادیث ربول صلی الله علیه وسلم میں بھی ہے اور بہی وہ علامتیں ہیں جو حضرت اقدی محمد مصطفے صلی الله علیه وسلم نے اسی زمانہ میں مسیح کی آمد ٹانی (مسیح موعود) اور امام الزمان مهدی موعود کی بیان فرمائی ہیں ۔ چنانچ قر آن حکیم اور احادیث مباد کہ میں ان متعدد علمات کاذکر کیا گیا ہے ۔ مثلاً در انٹنیاں بے کار ہوجائیں گی (انٹکویر آیت 5) یعنی ایسی سواریان کل آئیں گی کہ اونٹنی کی سواری معلل ہوجائے گی ۔ ودیث میں آمد میے کی بھی یہی علامت بیان ہوئی ہے (مشکوہ کتاب انفتن)

2 ۔ سمدر پھاڑے جائیں گے (التکویر آیت 7) یعنی ان میں سے نہریں نکالی جائیں گی۔

3 - صحائف شائع كئے جائيں مسك - (التكوير آيت 11 ) يعنى بكثرت كتب رسائل واخبارات شائع كئے جائيں مسك -

4 ۔ او ک اپس میں مل جائیں مے (التکویر آیت 8 ) یعنی باہمی میل جول سے افراداور قومیں مربوط ہوجائیں گی ۔

5۔ زمین اپنے بوجھ (خزانے) باہر نکال تھینکے گی (الزلزال آیت 3) یعنی زراعت ترقی کرے گی اور معدنیات اور زمین کے قیمتی ذخائر نکلیں گے ۔ وغیرہ

قرب قیامت کی ان علمات میں سے اخلاقی ، تمدنی ، مذہبی ، سیاسی اور اقتصادی تغیرات کاذ کر ملتا ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی تعلقات ، دجال اور یاجوج و ماجوج کے خروج کا بھی پہتہ جلتا ہے جواسی زمانے میں ظاہر ہونے والے مسے موعود اور مہدی موعود کی بھی نشایاں قرار دی گئی ہیں ۔ چو نکہ آنے والے موعود کی آمد بھی آخری زمانہ میں بتائی گئی ہے اس لئے قر آن مجید میں قرب قیامت کے بیان میں

مذ کورہ بالا حدیث کی تائیر ملتی ہے۔ گویا اس پیشگوئی کی اصل قر آن کریم میں موجود ہے اور تفصیل حدیث شریف میں ملتی ہے۔

چنانچ اس مدیث کی زبردست تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ قر اَن مجید میں قرب قیامت کے بیان میں گر ہن کاذ کر آتا ہے۔ الله تعالی ُقر اَن مجید میں فرماتا ہے۔

فاذابرق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر و يقول الانسان يومنذاين المفر و (مورة القيامة آيت 8 تا 11)

تر جمہ ۔"پس جس وقت آنکھیں متھرا جائیں گی اور چاندگر بن ہو گااور سورج اور چاند ا کھنے کئے جائیں گے (یعنی سورج کو بھی گر بن لگے گا) تب اس روزانسان کیے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے"۔

قر آن کریم کی اس آیت کے بارہ میں مضرین نے قرب قیامت میں گربن کوامام مدی کا زمانہ قرار دیا ہے۔ یہاں جمع الشمس و القمر میں ہردو کے گربن کا ذکر ہے۔ کیونکہ قانون قدرت کے مطابق ان کا جمع ہونا محال ہے اور انسان کا محض متحر ہونا یا اسے افادہ وانسان کے لئے ایک نشان ٹھہرانا ایک عجوبہ سے کم نہیں۔ مورة یسین (آیت 41) میں الله تعالی فرما تا ہے۔

یعنی نہ تو سورج کو طاقت ہے کہ وہ اپنے سال کے دورہ میں کسی وقت چاند کے قریب جا پہنچے اور نہ رات کو طاقت ہے کہ وہ سابقت کرتے ہوئے دن کو پکڑ سے بلکہ یہ سب کے سب ایک مقررہ راستا پر نہایت سہولت سے چلتے چلے جاتے ہیں۔

لاالشمس ينبغي لهاان تدرك القمر ولااليل سابق النهارط وكل في فلك سيحون و

اس لئے جمع الشمس و القمر سے یہ مراد نہیں لیاجاسکتا کہ مورج چاند کو پکڑ ہے گابلکہ یہی مراد ہے کہ مورج بھی گربن میں شریک ہوگا ۔جب مورج گربن ہوتا ہے تو چاند بالکل زمین اور سورج کے درمیان اَجاتا ہے اور بظاہر چاند اور سورج دونوں اسمان کے ایک ہی حصہ میں جمع ہوجاتے ہیں ۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ان آیات کے بارہ میں فرمایا "قر آن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت ایک یہ بھی پیشگوئی تھی کہ جب آخری زمانہ میں دوسرے آثار قیامت ظاہر

مر ان سریف یں اسری رہانہ می سبت ایک یہ می سبت ایک یہ میں اسری رہانہ یں دو سرے الار حیات عاہر میں ہوں گے اسی زمانہ میں اللہ میں ایک خاص وضع کا کموف خوف بھی ہو گا۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی اثارہ ہے۔ و جمع الشمس و القمر یعنی سورج اور چاند جمع کئے جائیں گے۔ یہ آیت سورۃ قیامت کی ابتدائی سطروں میں ہے اور اسی وجہ سے اس سورۃ کا نام

مورہ قیامت رکھا گیا ہے اور یہ کوف خوف آثار قیامت سے ٹھرایا گیا۔جیسا کہ مسے خاتم الخلفاء کو بھی آثار قیامت سے ٹھرایا گیا اور اس آیت سے مسلے یہ آیت ہے فافا برق البصر یعنی جس وقت ہتھراجائیں گی آنگھیں یعنی وہ الیے دن ہوں گے جو دنیا پر ہولنا کی عذاب نازل ہوں سے ایک عذاب ختم نہیں ہو گا جو دو سراموجود ہوجائے گا۔پھر بعد کی آیت میں فرمایا یقول الانسان یو منذاین العفر کلالاوزر یعنی اس دن انسان کے گا کہ اب ہم ان متواتر عذابوں سے کہ ال بھا ک جائیں اور یعنی اس دن انسان کی گئے بری مصیبت کے دن ہول سے اور ان کا ہولنا ک نظارہ بے جواس کردے گا"۔ بھا گناغیر ممکن ہو گا یعنی وہ دن انسان کیلئے بری مصیبت کے دن ہول سے اور ان کا ہولنا کی نظارہ بے جواس کردے گا"۔

چاندسورج گرہن کی یہ خبر قیامت کے آثار میں سے ہے جیسا کہ آنے والے موعود کی آمد بھی آخری زمانہ میں بتائی گئی ہے ۔ چنانچ یہ خبر قیامت کے واقعات میں سے نہیں ۔اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں ۔

(نورالحق حصه دوم صغم 8,7 )

كوفوخوف كانثان باب 7

صدیث کی تائید میں کتب سابقہ کے شواہد قدیم مذاہب کے بانیوں اور مصلحین نے یہ پیش خبریاں دی ہیں کہ اس دور کے آخر میں ایک مصلح کا ظہور ہو گاجو بھر سے اصلاح خلق کا فریضہ سر انجام دے گا۔انسانی تمدن کے ارتقاءو ترقی کے ساتھ ساتھ دین محمد صلی اللہ علیہ و سلم کا ظہور ہواجو دین کامل کی حیثیت سے متعارف ہوا۔اور بھر اسی دین حق کی نشاۃ ٹانیہ اور تکمیل اشاعت کے لئے مسے و مدی کے ظہور کی خبر دی گئی ۔ جبکہ دیگر مذاہب میں بھی ان کے مصلحین کی آمد ٹانی کی خبریں دی گئی ہیں ۔اور ان سب کے ظاہر ہونے کی علامتیں بھی ایک جیسی بتائی گئی ہیں ۔ خصوصاً چاند اور سورج گرہن کا نشان 'جو ظاہر کر تا ہے کہ آنے والاموعود ایک بی مبارک وجود ہے جواقوام عالم کاموعود ہے۔

چنانچ کتب سابقہ میں اس نشانی کاذ کر المتاہے جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

يهودىاور مسيحى كتب مقدسه

عهد نامه قدیم اور چاند و سورج گر من \_

عهد نام قديم (بائبل مقدس) يهود لول اور مسيحيول كي مقدس كتاب ہے۔

1 \_ يسعياه نبي كي كتاب مين كلها ب

"بابل کی نسبت بارنبوت جو یسعیاہ بن ہموص نے رویا ہیں پایا ۔ سمان کے سارے اور کواکب بے نور ہموجائیں سے اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہموجائے گااور جاندا پنی روشنی نہ دے گا۔"

(يىعياهباب 13 آيت 11.10)

2 ۔ یوٹیل نبی کی کتاب میں کھاہے

- (i) "آفتاب تاریک اور مهتاب خون بموجائے گا" (یوٹیل باب 2 آیت 31 )
- (ii) "خداوند كادن انفصال كى وادى ميں آپہنچا۔ سورج اور چاند تاريك بوجائيں سے اور ساروں كا جمكنا بند بوجائے گا۔" (پوئيل باب 3 آیت 15.14)

مذ کورہ بالا پیش خبر ایوں میں کچھ باتیں وضاحت طلب ہیں۔ جو یہاں بیان کرناضر وری ہیں۔ 1۔ مورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہوجائے گا۔اس سے مرادیہ ہے کہ مورج کو طلوع ہونے کے تھوڑے دیر کے بعد جلد ہی انداز آبوقت چاشت مربن ہوگا۔

2-ساروں کا چمکنا بند۔ مذہبی اصطلاح میں علماء کو بخوم فلک سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔جب سورج و چاندگر بن کے بعد حق و باطل میں تمیز کرانے والاحکم و عدل ظاہر بوجائے گا ۔ تواس زمانہ کے علماء روحانی نور سے محروم بو چکے بول سے اور ان کے بجائے وہ موعودیکم و عدل ہی حق و باطل میں فیصد کرے گا ۔علماء زمرہ اشرار میں شمار بول سے ۔ (دانی ایل) ۔ بیحکم و عدل کے اشد ترین مخاصفین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نہ صرف حد درجہ کے شریر و نامجھ ہونگے بلکہ ان میں سے کوئی بھی اس کی بیروی نہیں کر سے گا۔

# عيسائي كتب اور سورج ، چاند گر من

عیمائیوں کی مقدس کتاب انجیل ہے۔ جے عہد نامہ جدید کے نام سے بھی موسوم کیاجاتا ہے۔اس میں کھا ہے۔

1 - متى

متی باب 24 میں آتا ہے کہ حضرت میں علیه السلام نے اپنی آمد ثانی کی نثانیوں میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی ۔

"اور فور آن دنول کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گااور چاند اپنی روشنی نہ دے گااور سارے اسمان سے گریں گے اور آس دقت زمین کی گریں گے اور اس وقت زمین کی اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیسٹی گی ۔ " (متی باب 24 آیت 29 )

انجیل مقدس میں حضرت مسے ناصری علیہ السلام کو بار بار "ابن آدم" کہا گیا ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جب "ابن آدم" مسے علیہ السلام نئی بعثت میں بروزی رنگ میں دنیا میں ظاہر بول سے تو ان کی آمد پر ان کی بچائی ظاہر کرنے کے لئے سورج اور چاند کو گربن لگے گا۔ اور قوموں کے جھاتی پیٹے ان کی آمد پر ان کی بچائی ظاہر کرنے کے لئے سورج اور چاند کو گربن لگے گا۔ اور قوموں کے جھاتی پیٹے سے مرادیہ ہے کہ اس وقت اس نشان پر منکرین کا کچھ بس نہیں چلے گااور وہ بے بسی اور بے جینی کی حالت میں اپنی چھاتی پیٹیں سے 'جیسے افسوس کررہے ہوں۔

2 \_ لوقا

"مورج اور چاند اور سارول میں نشان ظاہر ہول گے ۔" (لوقاباب 21 آیت 26)

3 - مر قس

چانچہ سی نشان مرقس باب 13 آیت 4 تا 8 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

### سکھ مذہب

سکھ مذہب کی مقدس کتاب سری گرو گرتھ جی آو میں لکھا ہے کہ بلے چھل سبل طن گھت چھلن کاہن کور نہ کلنگ بیجے ڈنگ چوھو دل رد نوجیو

۔ کھاٹ جی صاحب فرماتے ہیں کہ مہاداجہ نے داجہ بل کو چھلن کیا اور پاپیوں کا ناش کیا اور بھگتوں کو سرسز کیا ۔ اور مہاداج جب نہرکھنگ ہوکرتشریف لاویں سے تواس وقت روی (مورج)اور اندر (چاند)اس کے ساتھ ہوں سے یعنی اس کے لئے گواہی دیں گے۔

۔ کھائی ، کھکوان عکھ جی گیانی سکھوں کے مشہور وددان یعنی عالم اس کی تشریح میں فرماتے ہیں۔ "سکھنگ جب آوے گا تاں بڑا ڈنکا بجے گا۔تیرے ہتھ کا۔انٹکی کھنڈا ڈھویا جانے گا تاں دل میں چڑھے گا۔روندتے جندر ما رسیانی ہووے کی اور وہی چلتے انداستا چل تک دل چڑھے گا۔"

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہہ کلنگ جب مبعوث ہوں سے تو وہ اس مثن کی تبلیغ کو ڈنکے کی چوٹ پر بغیر کسی گھبراہٹ کے کرے گا اور اس کے مدد گار مورج اور چاند ہوں گے اور وہ اپنے مثن کو ہسیلانے میں متقل مزاجی سے کام سے گا خواہ کتنی ہے پریشانیوں سے اسے دوچار ہونا پڑے ۔

### بندومذہب

اس نشان کاذ کر ہندوؤں کی کتب میں بھی موجود ہے پخدریقے۔ موریسے تھا تش بر پہتی ایک راثو سمپیٹتی تدا بھوتی تت کرتم۔ بھا کوتے پہان شلوک نمبر 112 ۔ادھیائے 2 یعنی جب چانداور مورج یک نشتر میں جمع ہوجائیں گے۔ تب ست یک شروع ہوجائے گا۔

### مها تماسور داس جی

مهاتمامورداس جی ایک بہت بڑے ہندو وردان یعنی عالم اور شاعر گزرے ہیں ۔ان کے اشعار کا مجموعہ مو تا ہے کہ دنیا میں جب بھی ضلات مجموعہ مو تا ہے کہ دنیا میں جب بھی ضلات مسیلتی ہے تو پرماتما یعنی الله تعالی کا او تار (یعنی رسول) آتا ہے ۔ کلی او تار کے آنے کے بارے میں مہاتمامورداس جی نے کھواہے

ارے من دھیرج کیوں نہ دھرے (ٹیک)

1 ۔ میکھنادراون کا بیٹا سو پنی جنم دھرے

پورب مجھم اتر سکھٹن چہوں سش کال پڑے

2 ۔ اکال مرتبوجگ ماہیں ویا ہے پر جابہت مرے

دشٹ دشٹ کوالیا کاٹے جیسے کیٹ مرے

3 - پخدر موریہ کوراہو گرسے مرتبو بہت ہے

کلی ، کھگوان تھے پر کٹ ہول داس سدھار کرے

4 - ایک سهر نوسوے اوپرایسایو ک بڑے

سمر ورش تك ست يك بيت دهرم كى بيل بزھے

5 - مورن معول پر تھوی پر مھولیں منی جگ دشامھرے

مور داس یہ ہر کی لیلا ٹارے نہیں ٹرے

ارے من دھیرج کیوں نہ دھرے"

( سور ساگر -مجموعه کلام مهاتما سور داس منقول از چیتادنی صنعه 103,102 1942ء موء تفه پرم مبنس پنڈت راج نارائن شاستری ۔ چیتادنی ہفس رجسٹر ڈ - مکو گالوال - منجاب - بھارت - نیز رسالہ مصلح ہنر زمان )

ترجمہ - 1 - اس دنیا میں رادن کے بیٹے میکھناد جیسے ظالم اور گنهگار لوگ بار بار پیدا ہوتے رہیں سے -اس زمانے میں مشرق و مغرب - شمال وجنوب چاروں اطراف میں قبط پڑے گا-

2 اس دورمیں بن آئی اور بے وقت موت سے عوام الناس ایک خاصی بڑی تعداد میں لغمہ اجل بن جایا کریں گے ۔ نہایت شریر ، بد کردار دشٹ لوگوں کو دوسر سے بد اطوار ، ظالم اور دشٹ لوگ اس طرح بلاک و تباہ و برباد کیا کریں گے جیسے کیڑ ہے مکوڑ ہے اور پیٹکے جل مرتے ہیں ۔ (یعنی اس دور میں انسانی اقدار کا دلوالیہ نکل چکا ہوگا) 3- چاند اور سوریہ (سورج) کو راہم پکڑ کر کھا ہے گا۔ (یعنی چاند اور سورج کو کامل کربن ہو گا)اس دورمیں موتا موتی بہت ہوگی۔ اس وقت کلی اوتار شری کرشن جی مبعوث ہو کر لو گوں کی اصلاح کر رہے ہوں سے۔

4 - ایسا ایو ک (ابحتماع اجرام فلی و گربن) ایک ہزار نوسوسال بکری ، تمطابق 1844 ، گذر جانے کے بعد واقع ہو گا۔ ایک ہزار سال ست یک (سنری دور) گذرنے کے بعد تک سجے دھرم کی بیل خوب جمیلے ، پھو سے اور چھلے گی۔

5 اس دورمیں زمین پرمونے کے محصول اپنی سدا بہار دکھاتے رہیں گے ۔اور دنیا کی دوبارہ نئے سرے سے کایا پلٹ ہوجانے گی ۔ جہا تما سورداس جی کجتے ہیں کہ یہ باتیں قادر مطلق عالم الغیب خدا کی لیلا (کرامات) ہیں ۔ جو باوجود ثلانے کے ہیں ٹاسکیں ۔ پس اے دل توصیر کر کہ یہ تمام باتیں اپنے وقت پر بلاشہ ضرور پوری ہو کر رہیں گی ۔

#### وصاحت

1۔ مونے کے چھول ۔"مونالسان کی روحانی طاقت سے استعارہ ہے" (شت متھ بڑمن کانڈ نمبر 12پر پاٹھک نمبر وہرمن نمبر 1 کنڈ کانمبر 3 بحوالہ میثاق النبیین صغمہ 60 حصداول)

2 - اعداد و شمار پر مشتمل پیش کوئیوں کے اصول متر رہیں - ان کے مطابق مہتما سور داس کی پیش کوئی بابت چاند و سورج گربن کا ظہور 1844ء ممطابق 1900 بکری کے بعد لیکن 1900ء ممطابق 2000 بکری سے کم عرصہ میں وقوع پذیر ہوگا۔ " ( تفصیل ملاحظہ ہو - نراشنس اور آخری رسول صفحہ 19 مصنفہ پنڈت وید پر کاش اپادھیائے ، آچاریہ وید ک سنسکرت - دوبادہ اعداد پر مشتمل پینگاوئیوں کے اصول)

پد مجندر کوش صغر 211 زیر تفظ جیا 'کویاجیوتش کی روسے قمری مہینہ کی تیر هویں تاریخ کو تین اجرام فلکی کے ایک منزل میں اجتماع کو کسی عظیم الثان شخصیت کے حق میں اس کے ظہور پر یو م وجیئنتی (فتح کی علامت ۔ علم) کہا گیاہے۔

مندرجہ بالا حوالہ جات کے بنور مطالعہ کے بعدیہ بات سامنے آتی ہے کہ باقی مذاہب میں بھی خوف و کوف کے نثان کاذ کراس بات کی بین ثبوت ہے کہ یہ نثان تقدیر الهی میں ازل سے مقدرتھا اور جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نثان مسلے کبھی کسی مامور کے لئے ظاہر نہیں ہوااس نثان کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔

# حضرت خاتم الانبياء محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كى صداقت

مندرج بالا محالہ جات جمال ایمان افروز ہیں کہ وہ آنخفرت صلی الله علیه وسلم کی حدیث کی تائید میں ہیں وہال غیر مسلم اقوام کو ہمارے پیارے آقا و مولی حضرت محمد مصطفے صلی الله علیه وسلم کو قبول کرنے کی دعوت بھی دے رہ ہیں کیونکہ جیبا کہ آسے چل کریہ بات سامنے آئے کی کہ یہ نشان جن شرائط کے ساتھ لورا ہواوہ تمام کی تمام ہمارے پیارے آقانے تیرہ موسال محملے بآدیں تصی ۔ یہاں یہ بات کرنا بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ یہ نشان صرف امام مہدی کی صداقت کائی نشان نہیں بلکہ اس نشان کے ذریعے حضرت محمد مصطفے صلی الله علیه وسلم کی صداقت بھی روزروش کی طرح سامنے آجاتی ہے۔ کیونکہ جن واشکاف اور صاف اور واضح الفاظ میں آپ صلی الله علیه و سلم نے یہ پیشگوئی فرمائی اس کا بالکل اسی طرح پورا ہوجا نا آپ صلی الله علیه و سلم کی چائی کی ایک بڑی زبردت دلیل ہے۔

یمال یہ بات کرناای لئے بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے سواباتی مذاہب کے لئے امام مدی کو قبول کرنا ضروری ہے امام مدی کو قبول کرنا ضروری ہے تبھی وہ آنحضور صلی الله علیه وسلم کے مهدی کو قبول کرسکتے ہیں ۔ چنانچہ جمال یہ نثان مسلمانوں کے لئے امام مهدی کو بہچانے میں ممد و معاون ہو گا وہاں غیر مسلم اقوام کے لئے حضرت محمد مصطفے خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کو بہچانے میں مدد کار ہو گا جو اب تک گراہی اور مصطفے خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کو بہی بہچانے میں مدد کار ہو گا جو اب تک گراہی اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں اور جن کے مذاہب عرصہ ہوااسلام کی آمد سے منبوخ ہو چکے ہیں ۔

خوف و کوف کانثان باب 8

بزر گان امت کی تصریحات

سخضرت صلی الله علیه وسلم کی اس عظیم الثان اور بے نظیر پیشگوئی کو بزر کان امت اس کی اہمیت کے پیش نظر اپنی کتابوں میں درج کرتے آئے ہیں ۔مسلمانوں کے دونوں بڑے فرقوں ، سنی اور شیعہ کی احادیث کی کتب میں یہ حدیث پائی جاتی ہے ۔ جنانح ذیل میں جند حوالہ جات درج کئے حاتے يل -

# 1 \_ فتاوی ٔ حدیثیه

د سویں صدی جری میں خاتمۃ الفقہا والمحدثین الشیخ احمد شہاب الدین بن حجر الھیشمی المکی نے اپنی مشهور تاليف القباوي الحديثير مين يه حديث مبارك إن الفاظ مين درج فر مائي -

ومما جا. عن اكابر اهل البيت فيه قول محمد بن على ؛ لمهدينا ايتان لم يكونا منذ خلق السموات والارض -ينكسف القمر لا ول ليلة من رمضان و تنكسف الشمس في النصف منه ولم يكونا منذ خلق الله السموات والارض

(انعتاوي الحديثية تاليف خاتمة الغتها، والمحدثين الشيخ احمد شهاب الدين بن حجر الهيشمي المكي صفحه 42 زير عنوان "في علامة خروج المهدي وأن القحطاني بعد المهدى" إيرين دوم مطبوعه 1970 ومطبع مصطني ألياني الحلي واولاده . تمصر)

یعنی ا کابر اہل بیت سے جو روایات مروی ہیں ان میں سے محمد بن علی کایہ قول ہے کہ ہمارے مهدی کے لئے دو نشان ہیں جو سمان اور زمین کی میدائش سے آج تک ظاہر نہیں ہوئے ۔ایک یہ کہ رمضان کے مدین میں ملی دات گربن ہوگااور مورج کا گربن اس کے نصف میں ہوگا۔ اور یہ نشان جب سے کہ الله تعالی نے زمین و سمان کو پیدا فرمایا ہے کبھی ظاہر نہس ہوئے۔

### 2 - آثار محشر

صاحب آثار محشر لکھتے ہیں

پیشترای ماجرے کے اے ہمام اس میں ماہ مہر کا اے ماوقوف اور یوں آواز آوسے کی وہاں

ہو گا جو اس سال میں ماہ صمام ہو گاواقع یک خبوف و یک کبوف وقت بیعت اسمال سے نامہال یعنی یہ مدی خلیفہ حق کا ہے ۔ (آگار محشر 1869 ، صغم و )

### 3 \_ قصيره ظهور مهدى

جناب مولوی فیر و زالدین صاحب کھتے ہیں۔ ہو گا ظاہر ایک بڑا چندر مگرہن متصل سورج مگرہن کے اک بار (قعیدہ ظہور مدی صفر 41)

### 4 - انخری گت

کے ہیں کہ اس سال رمضان میں مورج چاند کی گهن دونوں سنیں مہلی تیر ھویں چاند کا گهن ہو کا ہو (التحری گت مصنفہ مولوی محمد رمضان خنفی مجتبائی مطبوعہ 1278 ھ)

# 5 \_ حافظ محمد بن مولانابار ك الله ككھوكے

مشہور اہمحدیث بزر ک اور معسر قر آن مولانا حافظ محمد بن مولوی بارک الله محصوے نے اپنی

كتاب "احوال الأخرة"مين كلهاب

تیر هویں چن ستیمویں مورج مرمن ہوسی اس ساہے

اندر ماہ رمضانے کھیا ایس یک روایت والے

(احوال الآخرت بنجابی منقوم مصنفه حافظ محمد بن مولوی بارک الله مرحوم سکنه کلھوکے صفحہ 23 زیر عنوان "بیان علامت کبری فیامت کردہ عاجی جراغ الدین سراج الدین تاجران کتب کشمیری بازار لاہور۔ مطبوعہ 1277 ھ)

# گر ہن کی تار یخیں ۔

اس جگہ یہ بات واضح رہے کہ مندرجہ بالادونوں حوالوں میں مولوی صاحبان نے قاعدہ یہ مانا ہے کہ چاند کو گر بن کی تاریخوں میں یہلی تاریخ کو اور سورج کو گر بن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ کو

گرہن ہو گا اور یہ واضح ہے کہ چاند کی گرہن کی مہلی تاریخ تیرہ ہوا کرتی ہے اور یہی مولوی صاحبان بیان فرمارہے ہیں۔

مگر دوسری تاریخ یعنی درمیانی تاریخ کے بیان میں سہومعلوم ہو تا ہے کیو نکہ سورج گر ہن کی درمیانی تاریخ اٹھائیں ہوا کرتی ہے سائیں نہیں۔

بہر حال مولوی صاحبان نے اس نشان کا ظہور اسی طور پر مانا ہے کہ بموجب حدیث چاندگر بن کی تاریخ کو میں سے درمیانی تاریخ کو تاریخ کو جاندگر بن ہوگا۔ اور سورج گر بن کی تاریخ کو سے درمیانی تاریخ کو سورج گر بن ہوگا۔

# 6 \_ حضرت شيخ نعمت الله وبي رحمة الله عليه

حضرت سيدنورالدين المعروف به شاه نعمت الله ولى نواح دبلى كے رہنے والے تھے اور بهندو سان كے وليوں ميں ان كاشمار ہوتا ہے - ان كا زمانہ 600ھ ہے - ان كے ديوان كے حوالے سے بتايا كيا ہے كہ انہوں نے ظہور مدى كى علمات ميں بعض پيشگوئياں بيان فرمائى ہيں - جنہيں حضرت مولانا اسمعيل شهيد رحمۃ الله عليہ نے اپنى كتاب "اربعين فى احوال المهديين " ميں درج فرمايا ہے - حضرت شيخ نعمت الله صاحب ولى فرماتے ہيں -

قدرت کردگارے بینم حالت روزگارے بینم از نجوم ایل سخن نے گویم بینم

یعنی جو کچھ میں ان ابیات میں لکھوں گاوہ منجمانہ خبر نہیں بلکہ الهامی طور پر مجھے خدا تعالی کی طرف سے معلوم ہواہے۔

لوالعجب كاروبار ہے بينم

غین ورے سال چوں گذشت از سال

یعنی بارہ سوسال بجری کے گزرتے ہیں عجیب کام مجھ کو نظر آتے ہیں۔

گردر آئینه ضمیر جهال گردوزنگ وغبارے بینم

یعنی تیر ہویں صدی ہجری میں دنیا سے صلاح و تقوی اٹھ جائے گی ۔فتتوں کی گرد اٹھے گی ۔ گناہوں کا زنگ ترقی کرے گااور کینوں کے غبار ہر طرف ہمیلیں گے ۔

#### آمے فرماتے ہیں۔

مهر را دل فگار مے بینم

ماہ را رو سیاہ مے بینم

ميں چاند كا چره سياه ديكه ربابول اسورج كادل زخمى ديكه ربابول -

سخن خوش بهار مے بینم

چوں زمساں بے ممن بگذشت

یعنی جب کہ زمستاں ہے چمن مرادیہ ہے کہ جب تیر ہویں صدی کاموسم خزاں گزر جائے گا تو چود ہویں صدی کے سر پر افتاب بہار نکلے گایعنی مجدد وقت ظہور کرے گا۔

لسرش یاد گارہے بینم

دوراوچوں شود تمام بكام

یعنی جب اس کازمانہ کامیابی کے ساتھ گذرجائے گا تواس کے نمونہ پراس کالو کایاد گاررہ جائے گا۔

نام ال نامدار م بينم

ا-ح -م و دال ہے خوانم

یعنی کشنی طور پر مجھے معلوم ہواہے کہ نام اس امام کااحمد ہو گا۔

ہر دوراشہوارے بینم

مهدی وقت وعیسی دورال

يعني وه مهدي جهي بو گااور عيسي جهي، دونول صفات كاحالل بو گا

( آٹھ صد سالہ پیش گوئی المونف الناشر المترجم ایکے ۔ایم -سرور نظامی طارق آباد کلی نمبر 5 مکان نمبر 418 فیصل آباد ادارہ کتابت نئی غد منڈی چنیوٹ بازار فیصل آباد )

# 7 \_ مختصر تذ كره القرطبي مين دوبار گر بن كاذ كر

الشيخ الوالموابب عبدالوباب بن احمد بن على الانصاري المعروف بالشعراني نے كتاب مختصر تذكره القرطبي مطبوعه 1939 ، مطبع مصطحى البابي الحلبي ميں كلھا ہے۔

"ان الشمس تنكسف مرتين في رمضان قبل خروج المهدى" (صغر 148)

کہ مورج کو گربن دومر تب رمضان کے مہینہ میں مدی کے خروج سے مہلے ہو گا۔

نوٹ ۔ مودن کامدی کے لئے خروج کااستعمال اس "تصور جہاد" کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے جوعام طور پر لو گوں میں پایا جاتا ہے یعنی تلوار سے کر کافروں کا قتل کرنا۔اس سے مراد دعوی تہیں ۔بلکہ میدان جہاد میں نکلنا ہے۔

### 8 - ا كمال الدين

شیعہ مکتب فکر کی معتبر کتاب اکمال الدین مصنفہ محدث اکبر ابو جعفر محمد بن علی الحسین المتوفی 381 مد المطبعہ حیدریہ النجف خلوف التمر اور کلوف الشمس کاذ کر کیا ہے۔ اور اسکی تاریخوں کا(اجتباد آ)

ذ كر كيا ہے۔ تاہم چاند گربن مورج كربن كے نشان كواصولاً بيان كرديا ہے۔ (صفحہ 615, 614 )

# 9 - امام القائم (المهدى) كے لئے كسوف و خسوف

# 10 \_ علامه باقر مجلسي كاذ كرنشان كسوف وخسوف

بحار الانوار میں علامہ موصوف بیان کرتے ہیں۔

"انى لاعلم انما تقول و لكنهما ايتان لم تكونامنذ هبط ادم-"

ترجمہ ۔ "میں زیادہ بہتر جانتا ہوں تم تو صرف باتیں بناتے ہو۔ یعنی اعتراض کرتے ہو حالانکہ یہ دونوں الله تعالیٰ کے عظیم الثان نشانات ہیں جو آدم علیہ السلام سے بے کر کبھی ظاہر نہیں ہوئے ۔"

( بحاد الانواد جلد 13 صغم 158 زير عنوان علامات ظهوره صلوات الله عليه تاليف علام باقر مجلسي )

اسی واقعہ سے پہتہ چلتا ہے کہ

اول ۔ امام صاحب کے نزدیک یہ تاریخیں قطعی نہیں ہیں مصض ان کا این اجتہاد ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ رمضان کی پانچ تاریخ کواور دوسری جگہ رمضان کی آخری تاریخ میں چاند گر بن کاذ کر فرماد ہے ہیں ۔

دوم - تاریخول پراعتراض کرنے واپے کواور ان پر زور دینے واپے کو آپ نے معترض قرار دے کر در فرمایا ہے -موم - آپ نے یہ توجہ دلائی کتم ہیں اتنا ایمان رکھوکہ یہ" ولکنهما ایتان لم تکونا منذ هبط ادم" یہ ایسے عظیم نثان ہوں سے جو بعث آدم سے بے کراس وقت تک ظاہر نہ ہوئے ہوں گے -

حقیقت یہی ہے کہ آئدہ زمانہ میں ظاہر ہونے والے نشانات میں صرف ایک ہی مہلو کو قبل از وقت قطعی قرار دیما درست نہیں ہوا کر تااور یہی بات امام صاحب نے معترض کو سمجھائی ہے۔

### 11 \_ قیامت نامه میں تذکرہ علامات مهدی

حضرت شاہ ولی الله محدث دبلوی رحمۃ الله علیہ کے فرزند ارجمندمتر جم کلام پاک حضرت شاہ رفیع اللہ بن صاحب دبلوی امام مهدی کی علامات و نشانات کے تذکرہ میں فرماتے ہیں۔

"و علامت ایں قصہ آنست کہ پیش ازیں ماہ رمضان کہ گذشتہ باشد دروی دو کوف شمس و قمر واقعہ شدہ باشد"

کہ امام مہدی کے واقعہ کی علامت یہ ہوگی کہ اس سے پہلے کے رمضان میں سورج اور چاند گر بن واقعہ ہوں گے۔

(قیامت نامہ صغمہ 4 تالیف حضرت راس المغسرین مولانامولوی شاہ رفیح الدین صاحب مطبوعہ مطبع مجتبائی دہلی )

### 12 - مفتی غلام سر ور صاحب

ایک بزرگ مفتی غلام سرور صاحب (متونی 1307 هـ) نے "احولاً خرة موسوم براقوالاً خرة "کے صفحہ 16 بر فرمایا ہے۔

بهت قريب ظهور مدى دى مجهونال يقين

چن مورج دومیں گرہ چاس وچہ رمضان مہینے

### 13 \_ جج الكرامه مين علامات كاذ كر

(جی الکرامة فی آگارات الله معد مدن الله علی معد صدیق حن خان صاحب مطبوعہ 1271 مطبع شاجهانی واقع بلدہ بھوپال)

یعنی محمد بن علی (امام باقر) نے فرمایا کہ مہدی کے دوالیے نشانات ہیں جو کہ جب سے زمین و اسمان بہدا ہوئے کسی

کے لئے ظاہر نہیں ہوئے ۔ چاند کورمضان کے مہینہ میں پہلی دات کو گربن لگے گااور سورج کو نصف رمضان میں ۔اوران
دونوں گر ہنوں کا ایک ماہ میں اجتماع کبھی نہ ہوا ہوگا۔

مزید کھتے ہیں کہ" اہل بخوم کے نزدیک چاندگر بن زمین کے سورج کے مقابل آنے سے ایک عام حالت میں سوائے تیر ھویں ، چودھویں اور پندرھویں اور اسی طرح سورج گر بن ، بھی خاص شکل میں سوائے ستائیسویں اٹھائیسویں اور انتیسویں تاریخوں کے کبھی نہیں لگتا"۔

( جج الكرامه صفحه 344 - ترجمه از فارسي متن )

### 14 - اقتراب الساعة مين نشان مهدى كابيان

مھر انہی کے بیٹے نورائس فان صاحب نے عین چودھویں صدی بجری کے سلے سال 1301ھ

ميں المنى تاليف اقتراب الساعة ميں اسى نشان كوبايں الفاظ درج كيا۔

"رمضان میں سورج چاند کو گھن گلنا یہ روایت امام محمد بن علی باقر سے ہے انہوں نے کہا ہمارے مدی کے لئے دو نشانیال ہیں کہ جب سے خدا نے اسمان زمین کو پیدا کیا ہے آج تک نہیں ہوئیں ایک یہ کہ پہلی دات رمضان کو کوف قمر کا بوگا۔ دوسرے نصف رمضان میں سورج کو کمن لگے گا۔ رواہ الدار قطنی فی سننه (ترجمہ۔ اسے داوطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے)

(اقتراب الساعة صغه 106 تاليف نورالحن فان صاحب طبوعه 301 احمطبع مغيد عام المحره بادارت منشى محمد احمد خان صاحب)

### سال كاانكشاف

# 15 \_ حضرت شيخ محمد عبدالعزيز صاحب پرماروي \_

ملتان کے مشہور ولی کامل بزرگ حضرت شیخ محمد عبدالعزیز صاحب پر ہاروی نے فدا تعالی سے خبر
پاکر عین اس من کی نشان دہی فرمائی جس میں یہ نشان ظہور پذیر ہونا تھا۔ ان کو مجدد الوقت ماننے والے فاکوانی قبیلہ کے ایک مرید احمد فان صاحب افغان نے حلفیہ بیان کے ذریعہ شہادت دی کہ ان کے مرشد ، وصاحب کشف و الہام ہونے کے علاوہ کئی قیمتی کتب کے مصف بھی تھے ، کا ایک فارسی شعر زبان زد فلائق تھا اور کئی معروف مقررین اسے اپنی تقریروں میں بڑی ہے سے پڑھا کرتے تھے ۔ 1906ء کے دمضان المبارک میں انہوں نے یہ حلفیہ شہادت قلمبند کرتے ہوئے کھا کہ اب تک اس شعر کو خصوصا ملتان کے علاقہ میں بکثرت بڑھا اور دہر ایا جاتا ہے۔

"درس غاشی هجری دو قران خوامد بود از پئے مهدی و د جال نشان خوامد بود"

(اخباربدر - 14 مارچ 1907 ء)

کہ سن غاشی میں دو (مورج اور چاند) گربن واقع بول کے اور مهدی و دجال کے لئے بطور دو نشان ہوں گے۔ غاشی کے الفاظ حروف ابجد کے اعداد کے مطابق 1311 بینتے ہیں گویا یہ نشان 1311 ھ میں وقوع پذیر ہو کا۔ (غ ۔ الف ۔ ش ۔ ی ۔ 000 + 1+300+ 1= 1311 )

# 16 - الشيخ الاكبر حضرت ابن عربي رحمة الله عليه

یہ 1311 ہے ٹھیک وہی سال ہے جس کی نسبت مورخ اسلام علامہ ابن فلدون کے مطابق الشخ الله کبر حضرت ابن عربی نے خ ۔ ف ۔ ج کے حروف کے ساتھ پیشگوئی فرمائی تھی کیونکہ ان حروف کی مقدار 683 بنتی ہے جس میں اگر ان کاسن وفات 628 جمع کر دیں تواس کی میزان 1311 بن جاتی ہے۔ مقدمہ ابن فلدون کی عبارت کامتن یہ ہے۔

"وقال ابن العربى فيما نقل ابن ابى و اطيل عنه هذا الامام المنتظر هو من اهل البيت من ولد فاطمة و ظهوره يكون من بعد مضى خ ف ج من الهجرة ورسم حروفاً ثلاثة يريد عددها بحساب الجمل و هو الخاء المعجمة بواحدة من فوق ستمانة و الفاء اخت القاف بثمانين و الجيم المعجمة بواحدة من اسفل ثلاثة و ذلك ستمانة و ثلاث و ثمانون سنة ـ "

ترجمہ - ابن ابی وطیل نے ابن عربی سے نقل کیا ہے کہ یہ امام منظر 'اہل بیت میں سے بنو فاطمہ میں سے ہو گا۔اس کا قلمور ہجرت میں سے خ ف ج گزرنے کے بعد ہو گا۔ان اور بین حروف کھے بین جن سے بحساب مل ان کے عدد مراد ہیں ۔خ
کے چھ سو 'ف کے ای اور جیم کے تین -اس طرح یہ چھ سو ترامی عدد بنتا ہے۔

جنانچ می الدین ابن عربی نے جو فاص فدا سے علم پاکر "خ ف ج" کے اعداد پر امام مهدی کے قدور کاذ کر فرمایا ہے اس میں آیات قر آئیہ (سورة قیامة) کی طرف بلیخ اثارہ ہے اور ان آیات سے استخراج کر کے ایک ایسامعنی خیز مفرد نکالا ہے جس میں اس عظیم الثان میشگوئی کا زمانہ ، بھی بیان کر دیا ہے جو ان آیات میں درج ہیں ۔

خ - ف - ج - دراصل آیت مبارکہ خسف القمر و جمع الشمس و القمر (القیامه آیت 10,9)
سے کنایہ ہے - خف چونکہ ایک خاص علامت ہے اس لئے اس کا پہلااور آخری حرف نے لیا گیا ہے جو
کرخ اور ف ہے - آیت قرآنی کا دوسرا ٹکڑا حرف ج سے شروع ہوتا ہے - مثال سے بات مجھ آتی ہے مثل الم ، انا الله اعلم کے معنی دیتے ہیں -اسی طرح آیت مندرجہ بالا کا کنایہ خ - ف - ج ہے -

### اس کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب میں بھی نثان خوف و کوف کاذ کر ملتاہے۔

#### 17 - سنن الوداؤد

مونفہ امام سلیمان بن اشعث رحمۃ الله علیہ ۔ مطبوعہ مطبع مجتبائی دبلی ۔ 1346 ھ اس کے حواثی میں شخ الهند مولانا مولوی محمود حن صاحب نے دارطنی کے حوالہ سے رمضان میں مهدی علیہ السلام کے لئے کوف وخوف والی عدیث کا ذکر کیا ہے۔

#### 18 -عقائد الاسلام

مصنفہ حضرت مولانا عبدالحق حقانی دہلوی رحمۃ الله علیہ ۔ صغمہ 182 مطبوعہ ادارہ اسلامیات لاہور ۔ امام مہدی کے متعلق تفصیلی اور علامات کری کے ذیل میں رمضان میں دوبار کسوف و خسوف والی علامت بھی مذکور ہے ۔ مطبوعہ 1292ھ۔

#### 19 \_ فيصله ناطق مابين كاذب وصادق

ڈا کٹر ایس ۔ ایم ۔ عظیم الدین صاحب حنفی قادری دیوبندی ۔ مطبوعہ رفاہ عام سٹیم پریس لاہور ۔ حاکتوبر 1908 ، ۔ اس کتاب میں بھی رمضان المبارک کے ایک جہینے میں چاند و سورج کے دو گر بنول کو ظہور مہدی موعود کی بڑی علامت قرار دیا ہے ۔

#### 20 \_ مكتوبات امام رباني مجدد الف ثاني

مرتبہ حضرت عرفان بیانی ۔ مطبع منٹی نوکٹور کھنوہ ۔ یہ کتاب فاری میں ہے ۔ جس میں انہول نے رمضان میں کوف و خسوف کومدی موعود کے لئے نشان کے طور پر پیش کیا ہے ۔ دار قطنی کی حدیث کالفظی ترجمہ پیش کیا گیا ہے ۔ (جلد 2 صغم 132 )

#### 21 - مراة الحق

موء نف محمد یار المتخلص به صادق کو ملوی - مطبوعه 1318 ه اسلامیه پریس لابور -اس کتاب میں حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم کی روسے قیامت سے مسلے دجال ، مسیح موعود و مهدی موعود اور یا جوج و ما جوج کے ظہور پذیر ہونیکاذ کر ہے ۔ اس ضمن میں رمضان میں کوف و خوف کاذ کر ہے ۔

#### 22 \_عصاءموسى عليه السلام

مصنفہ الهی بحش - مطبوعہ 1318 حر مطبع انصاری دیلی - اس کتاب میں بھی مہدی کے واسطے رمضان میں کوف و خوف کو تسلیم کیا گیاہے۔

خوف و کسوف کانشان باب 9

حضرت بانی سلسله احمدیه کادعوی مهدویت اور نشان خسوف و کسوف کاظهور

#### خاندانی حالات

سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مهدی موعود و مسیح موعود علیه السلام مشہور ایرانی قبیلہ برلاس کے پہشم و چراغ تھے ۔ آپ کاخاندان ایک شاہی خاندان تھاجس کے فارسی قالب کو جناب الدی کی طرف سے ترکی، چینی اور فاظمی نون کا نطیف امتزاج بخشاگیا تھا ۔ آپ کے مورث اعلی مرزا بادی بیگ تھے جو 1530ء میں اپنے خاندان کے ساتھ کش سے مجاب داخل ہوئے اور قادیان کی مثالی ریاست کی بنیادر کھی ۔ جو 1802ء متک قائم رہی ۔ جس پر بالآخر آپ کے دادام زاعطاء محمد صاحب کے وقت سکھ قابض ہوگئے ۔ اور آپ کے خاندان کو ریاست کپورتھلدمیں بناہ گزین ہونا پڑا جو مماداجہ رنجیت سکھ کے زمانہ میں دوبارہ قادیان میں آگیا۔ اور آپ کے والد حضرت مرزاغلام مرتضی صاحب کو اپنی ریاست کے پانچ گاؤں واپس مل گئے ۔

ولادت \_

حضرت بانی سلسلہ احمدیہ حضرت چراغ بی بی صاحبہ کے بطن مبارک سے 14 شوال 1250 ھ بمطابق 13 فروری 1835ء طلوع فجر کے بعد قادیان میں بروز جمعہ تولد ہوئے ۔حضرت سے ناصری کی طرح آپ کی ولادت میں بھی ندرت کا رنگ تھا کیو نکہ آپ محی اللہ ین ابن عربی کی پینٹگوئی کے مطابق توام پیدا ہوئے تھے۔

يا كيزه بحين ، تعليم اور زيارت مصطفى صلى الله عليه وسلم

حضور فرماتے ہیں کہ اوائل ہی سے خانہ فدامیرامکان اصالحین میر سے بھائی اذکر الهی میری دولت اور خلق فدامیرا خاندان رہا ہے ۔ ایک صاحب کرامت اور ولی الله مولوی غلام رمول (قلعہ میمال سکھ) نے آپ کو بچپن میں دیکھا تو ہے ساخت فرمایا کہ "اگر اس زمانہ میں کوئی نبی ہوتا تو یہ لڑکا نبوت کے قابل ہے ۔ " 6-7 سال کی عمر میں آپ نے قادیان میں ایک حنی بزرگفضل الهی صاحب سے قرآن شریف اور چند فاری کتابیں پڑھیں ۔ قریباً 10سال کے ہوئے تو فیروزوالہ کے ایک عربی خوان اہل صحیت عالم مولوی فضل احمد صاحب آپ کی تعلیم کے لئے مقرر ہوئے جنہوں نے بہت توجہ اور محنت سے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو پڑھائے ۔ عمر کے ستر ہویں اٹھارویں سال میں سالد کے شیعہ عالم مولوی کل علی شاہ صاحب سے بعض کتابیں اپنے فالد بزر گوار سے پڑھیں ۔

دوران تعلیم آپ نے ملی بارعالم خواب میں محمد مصطفے صلی الله علیه وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے دیکھا کہ انتخفرت صلی الله علیه وسلم کی کری اونچی ہوگئی ہے ۔حتی کہ چھت کے قریب جا پہنچی ہے اور آپ کا چہرہ مبادک ایسا چھکنے لگا کہ گویاس پر سورج اور جاند کی شعائیں پڑرہی ہوں۔

فدمت دین کی مجایدانه تیاری

حضرت اقدس علیہ السلام کو ابتدا ہی سے جماب الهی سے ایسا جذب عطا ہوا کہ آپ شروع ہی سے فلو نیشین ہو گئے تھے ۔ اور ساداسادادن سجد میں بیٹھ کر قر آئن شریف پڑھتے اور اس کے حاشیہ پر نوٹ کھتے رہتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کی

خسة حالى كو ديكھ كر دن رات مضطرب اور بے چين ہوجاتے تھے۔

اس شکسۃ ناؤ کے بندوں کی اب من سے بکار

یا الهی فضل کر اسلام پر اور خود بچا

غیرت رمول کا بے بناہ جذبہ شروع ہی سے الساموجزن تھا کہ 16-17 برس کی عمر سے عیسائیوں کے اعتراضات

جمع کرنے کی مہم شروع کردی تھی۔

مجھ کو کراے میرے سلطال کامیاب و کامگار

ديكه سكتابي نهيل مين ضعف دين مصطفى ا

سالکوٹ میں تبلیغ اسلام کے معرکے

1864ء سے 1867ء تک آپ سیا لکوٹ میں قیام فرما رہے ۔عیسائیوں نے مجاب کو اور مجاب میں خصوصا آسیا لکوٹ کو عیسائیت کے فروغ کا بھاری مرکز بنا رکھا تھا ۔حضرت اقدس نے بہال تبلیغ اسلام اور رد عیسائیت کا پر جوش محاذ کھول دیا اور خصوصا آسکاج مشن کے بڑے نامی گزامی پادری بٹلر سے آپ کے بڑے بڑے معرکے ہوئے اس سٹر وشانہ جہاد کا تذکرہ علامہ ڈاکٹر میر محمد اقبال کے استاد مولوی سید میر حن صاحب سیا لکوٹی کے بیانات میں بھی ملتا ہے ۔

قنمی جهاد کا آغاز

سیا لکوٹ سے واپسی کے بعد آپ مھر قادیان میں تشریف سے آئے اور خدمت دین و ملت کی سر گرمیاں جاری کردیں۔ 1872 میں آپ نے شعر و سخن کواشاعت کردیں۔ 1872 میں آپ نے شعر و سخن کواشاعت حق کاذرید بنایا۔

اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے

كجه شعروشاعرى سے اپنانہيں تعلق

روزون كامجابده عظيم

1875 میں آپ نے خدائے عزوجل کے ارشادیر نوماہ تک روزوں کاعظیم مجاہدہ کیا۔ جس میں آپ کو عالم روحانی کی سر کرائی گئی۔ اور گزشتہ انبیاء و صلحاء اور حضرت علی و فاطمہ و حن حسین رضی الله عنهم کے علادہ حضرت محمد مصطفے صلی الله علیه و علی آله و سلم کی عین بیداری کی حالت میں زیارت نصیب ہوئی ۔ یہ آپ جیسے عاشق رسول کا تطیف معراج تھا۔

كثرت مكالهات كي ابتداء

25ون 1872ء کو آپ کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضی صاحب کا انتقال ہوا اور ساتھ ہی بڑے زور شور سے آپ پر مکالمات و مخاطبات کا نزول شروع ہوگیا ۔ اور آپ براہ راست رب العالمین کی آغوش تربیت میں آگئے ۔ ہی وجہ ہے کہ اگرچہ آپ کے والد کے وصال کے بعد آپ کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر صاحب (متونی 1883ء) ہی بوری خاندانی جانداد پر قابض و منصر م تھے اور آپ 7 سال تک صبر آزماعالم درویشی و فقیری میں رہے ۔ مگر آپ کا ذوق تبلیغ اور جذبہ عبادت کم ہونے کی بجائے گویا بحر مواج کی شکل اختیار کر گیا ۔ اور آپ ہر قسم کی دنیوی جھمیلوں سے بے نیاز ہو کر فدمت دین میں سر گرم

عمل ہو گئے اور خصوصا آریہ سماج پر پوری قوت سے حمد کردیا، جس میں اسلام کوفتح نصیب ہوئی۔ برایان احمدیہ جیسی شہرہ آفاق کتاب کی اشاعت

1880 ء سے 1880 ء تک آپ کے قلم مباد ک سے برایان احمدیہ جیسی معر کۃ اللّدا تصنیف منظر عام پر آئی جس سے برصغیر پاک وہند میں زبر دست تہلکہ مج گیا۔اور مسلمانان ہند جوعیسائیت ، آدیہ سماج اور مغربی فلسفہ اور الحاد کے مر کب اور خوفا ک حمد سے نیم جاں اور نڈھال ہو چکے تھے اسلام کے اس زبر دست دفاع سے ایک نئی زندگی اور نئی طاقت محسوس کرنے گئے اور مسلمان علماء و فضلاء مثلا آبوسعید محمد حسین بٹالوی ایڈوو کیٹ اہل صدیث ،حضرت صوفی احمد جان صاحب لدھیانوی ،اور مولانا محمد شریف صاحب برطاوری نے اس کتاب کوایک بے نظیر شاہکار تسلیم کیا۔اور دشمان اسلام کے ہاں صف ماتم ، کچھ گئی ساتھ ہی کفر کی طاقتیں مجتمع اور منظم ہو کر آپ کے خلاف برسر پیکار ہو گئیں۔

دعوی ماموریت اور نشان نمائی کی عالمگیر دعوت

مارچ 1882 میں آپ کوماموریت کی خلعت سے نوازا گیا۔ چنانچ آپ کوماموریت کا پہلاالهام الن الفاظ میں ہوا۔ یا احمد بارک الله فیک ۔ مار میت اذر میت و لکن الله رمی ۔ الرحمن علم القران ۔ لتنذر قوماً ما انذر اباتهم ۔ و لتستبین سبیل المجر مین ۔ قل انی امرت و انا اول المو منین ۔

یعنی" اے احمد الله نے تجھے برکت دی ہے ۔ پس جو وار تو نے دین کی خدمت میں چلایا ہے وہ تو نے نہیں چلایا بلکہ دراصل خدا نے چلایا ہے دادے ہوشیار نہیں خدا نے چلایا ہے ۔ خدا نے تجھے قر آئ کا علم عطا کیا ہے تاکہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کرے ۔ جن کے باپ دادے ہوشیار نہیں کئے گئے اور تا مجرموں کا راسة واضح ہو جاوے ۔ لوگوں سے کہدے کہ مجھے خدا کی طرف سے مامور کیا گیا ہے اور میں سب سے حسلے دیمان لاتا ہوں ۔"

(برابين احمديه حصه دوم)

الله تعالى نے يہ محى فرمايا۔

قل عندى شهادة من الله فهل انتم مو منون - قل عندى شهادة من الله فهل انتم مسلمون -

یعنی ۔ "ان کو کہدے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے کیا تم اس کو مانو گےنہیں ۔ محصر ان کو کہدے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے۔ " خدا کی ایک گواہی ہے کیا تم اس کو قبول کرو سے یا نہیں ۔ "

یہ الہامات آپ نے اپنی عظیم الثان تصنیف برایان احمدیہ میں ثائع فرمائے اور الله تعالی کے عکم کی تعمیل میں آپ نے چود بویں صدی بجری کے مجدد ہونے کا دعوی فرمایا ۔جس کے بعد 1884ء اور 1885ء میں آپ نے دنیا بھر کے غیر مسلم لیڈروں اور راہنماؤں کو نشان نمائی کی عالمگیر دعوت دی اور اس سلسلہ میں بیس ہزار اردو اور انگریزی اشتمارات بذریعہ رجسڑی بجھوائے مگر

ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے

آزمائش کے لئے کوئی نہ آیامر جند

#### لد صيانه ملي بيعت اولي

23 مارچ 1889 ، کامبارک دن ہمیشہ تاریخ سلمداحمدید میں ممتازرہے گا۔ کیو نکداس دن حضرت صوفی احمد جان لدھیانوی کے مکان واقع محد جدید میں پہلی بیعت ہوئی اور 40 عثاق نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ۔ اول المبائعین ہونے کا فخر حضرت حاجی الحرمین الشریفین مولانا حکیم نورالدین ، تھیر وی (خلیفۃ المسیح الاول) کو حاصل ہوا۔

#### دعوى مسيحيت

1890ء کے ہتر میں ہی پر انکشاف کیا گیا کہ "سیح ابن مریم رسول الله فوت ہوچکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو ہیا ہے "اس پر 1891ء میں آپ نے "فتح اسلام" ، " توضیح مرام" اور "ازالہ ،اوہام" کتابیں شائع کر کے علمانے وقت پر اتمام جبت کے علاوہ ازیں لدھیانہ میں مولوی محمد حسین بٹالوی سے اور دیلی میں مولوی بشیر احمد صاحب بھوپالی سے لاجواب مباحثات کئے ۔ مگر علما، غواہر نے اپنی قدیم روایات کے مطابق آپ کے خلاف فتوی کم لاکا دیا ۔البت علامہ حالی ، ریاض خیر آبادی ، سر سید احمد خان ، مولوی سراج الدین مدیر زمینداد ، مولانا شبلی ،عبدالحلیم شرر ، نواب محمن الملک ، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جیسے روشن خیال مسلم عمائد اس مخالفات میں غیر جانبداد رہے ۔ مولوی محمد حسین بٹالوی جنول نے آپ کے خلاف تک غیر پر ہندو سان ، بھر کے علماء کو جمع کر کے کفر نامہ شائع کیا تھا انگریزی حکومت نے ان کو چار مربعہ زمین سے نواز ااور زندگی کے آخری دم تک انگریزول کے کان ، بھر تے رہے کہ مرزاصاحب حکومت کے باغی اور مہدی موڈائی سے زیادہ خطرناک بی ۔ برطانوی افسرول کی ان پر کوی نگر انی رہنی چاہیں۔

#### متعدد شهرول كالتبليغي سفر

1892ء میں صفور نے لاہور ، سیا لکوٹ ، کپورتھد ، جالند ہر اور لدھیانہ کا سنر اختیار کر کے حق و اشاعت کی آواز مجاب
بکہ ملک کے کونہ کونہ تک مہنچادی ۔ اعلے سال صفور ای غرض سے فیروز لور بھی تشریف سے گئے ۔ نیز امرتسر میں عیسائیوں سے
ایک فیصلہ کن مباحثہ کیا ۔ جس کی بازگشت انگلستان میں بھی سائی دی گئی ۔ چنانچہ لادڈ بشپ نے پادر یوں کی عالمی کانفرنس میں
اس خطرہ کا اظہار کیا کہ اسلام میں ایک نئی حرکت کے آثار نمایاں ہیں اور ہندوستان کی برطانوی مملکت میں محمد (صلی الله
علیه وسلم) کو بھر وہی بہی سی عظمت حاصل ہوتی جارہی ہے۔

#### ملكه و كثوريه كو دعوت اسلام

1893 عیں آپ نے آئینہ کمالات اسلام کے نام سے ایک پر معارف کتاب کھی جس میں ملکہ و کٹوریہ کواسلام قبول کرنے کی دعوت دی ۔جس پر حضرت خواجہ غلام فرید چاچڑاں شریف جیسے اہل الله نے خراج جسین ادا کیا ۔ جون 1897ء میں ملکہ کی جوبلی ہوئی اس تقریب پر آپ نے نہ صرف ملکہ کو دوبارہ دعوت اسلام دی بلکہ انگلستان میں ایک جلسہ مذاہب کی تجویز بھی پیش فرمائی ۔

#### بلاد عربیہ میں آپ کا پیغام

۔ فروری 1894 ، میں آپ نے "حمامة البشری" شائع کی جومر کز اسلام میں خصوصاً اور دوسرے بلاد عربیہ میں عموما کثرت سے بجھوائی گئی ۔اور ہر طبقہ میں آپ کاذ کر پہنچ گیا۔

#### شديد مخالفت اور دعا

یہ وہ وقت تھاجب آپ کے دعوی مہدویت کو پورے زور کے ساتھ شہرت عاصل ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قدیم سنت کے مطابق آپ کی شدید مخالفت بھی ہور ہی تھی اور آپ پر کفر کے فتو ہے لگائے گئے۔

حضرت بانی سلسد احمدید نے فروری 1894 ء میں عربی زبان میں "نورالحق" تصنیف فرمائی ۔اس میں باوجود منجانب الله ہونے کے لوگوں کی طرف سے تکفیر و تکذیب کی آندھیاں دیکھ کر آپ فریاد کناں ہوئے اور دعا کی کہ ۔

"اے فدا! کیاس تیری طرف سے نہیں؟ اس وقت لعنت و تکفیر کی کثرت ہو گئی۔ ربناافتح بیننا و بین قو منابالحق و انت خیر الفاتحین - اے فدا تو اسمان سے میرے لئے نصرت نازل فرمااور مسیبت کے وقت اپنے بندے کی مدد کے لئے آ۔ میں کمزوروں اور ذلیلوں کی طرح ہو گیااور قوم نے مجھے دھتکار دیااور مورد طامت بنایا۔ پس تومیری ایسی نصرت فرما جیسی تو نے اپنے ربول مقبول صلی الله علیه وسلم کی بدر کے دن فرمائی۔

و احفظنا يا خير الحافظين - انك الرب الرحيم - كتبت على نفسك الرحمة فا جعل لناحظاً منها وارالنصرة و ارحمنا و تب علينا و انت ارحم الراحمين"

(روحانی خزائن جلد مشتم صغم 6 بحواله نورالحق حصداول)

# خسوف و کسوف کے نشان کاانتظار اور مطالبہ

چودہ صدیوں کے دوران اس نثان سمانی کو دیکھنے کی تمنا اور طلب و جستجو مسلسل پرورش پاتی رہی ۔ گزشت صدیوں کے شیعہ اور سنی ذخیرہ کتب میں اس نثان کا مسلسل ذکر موجود ہے ۔ اہل سنت اور اہل صدیث کی معتبر کتاب سنن الدار قطنی اور انعتاوی الحدیثی 'جج الکرامہ' اقراب الساعة' مکتوبات امام ربانی اور شیعہ کتب میں بحار الانوار اور اکمال الدین بہت مشہور ہیں ۔ اس کے علاوہ بھی ہے شمار کتب میں اس

نثان کا ذکر ملتا ہے اور اس نثان کو سچے مدعی کے لئے ایک لازمی شرط قرار دیا گیا ہے جیسا کہ مسلے بہت سے حوالے درج کئے گئے ہیں۔اس طلب و جستو کے نتیجہ میں نثان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

اس فضامیں جب حضرت مرزا غلام احمد قا دیانی نے مدویت کا دعوی فرمایا تو ہر طرف سے اس نشان کے دکھائے جانے کا مطالبہ ہونے لگا۔ جمال عام مجالس میں لوگوں نے اس نشان کا مطالبہ کیا وہاں بعض احباب نے اس بارے میں آپ کو خطوط بھی کھے۔ ان خطوط کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں "وقو . ت فی مکتوب انہم ینتظرون الخسوف والکسوف بالانتظار الشدید و یر قبونهمار قبة هلال العید و ما تھی فیاست الاواهله بنامون وست قطون فی هذه الاذکار"

#### (نورالحق،روحاني خزائن جلد 8 صغه 197 )

ترجمہ۔ اور میں نے ایک خط میں پڑھا ہے کہ وہ خوف و کوف کے سخت انتظار کررہے ہیں اور اس کی ایسی انتظار کررہے ہیں جیسا کہ بلال عید کی انتظار ہوتی ہے اور مکمیں کوئی ایسا گھر باتی نہیں رہا جس گھر کے باشند سے سوتے جاگتے یہی ذکر نہ کرتے ہوں۔

# اسمانی نشان کاظهور

یہ مطالبہ جائز تھا اور اہستہ اہستہ بڑھتا چلا گیا اور تمام علاقوں میں اس کی شہرت ہو گئی اور حضور نے خدا سے باربار دعا کی کہ وہ آپ کو ایسا نشان عطافر مائے جس سے آپ کی صداقت ساری دنیا پر ظاہر ہوجائے۔

چنانچہ جب یہ ذکر اور مطالبہ انتہا کو پہنچ گیا تو وہ خداجو سچوں کا دوست اور صاد قول سے وفادار ہے۔ اس نے امام الزمان کی سچائی اظھر من الشمس کرنے کے لئے پیشگو ٹیوں کے عین مطابق 1311 ھر . مطابق 1894 ء میں تمام شرائط کے ساتھ سورج اور چاند کو گر بن لگادیا۔

1 \_رمضان كامهينه تھا۔

2 ۔ چاند گر بن ' گر بن کی را تول میں سے مہلی رات یعنی 13 رمضان کو عیبوی کلینڈر کے مطابق 21 مارچ 1894 ءبروز بدھ ہوا۔

3 سورج گرہن ، گرہن کے دنوں میں سے درمیانے دن یعنی 28مضان کوعیسوی کلینڈر کے

مطابق 6 -ايريل 1894 ءبروز جمعة المبارك بوا-

4 ۔ مدعی مهدویت ، حضرت مر زاغلام احمد قادیانی علیہ السلام موجود تھے۔
5 ۔ جنہول نے اس نشان کواپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔
کون روتا ہے کہ جس سے اسمال بھی رویاا
مہر ومہ کی آنکھ غم سے ہوگئی تاریک و تار

### ایک ایمان افر وز واقعه

چاند گربن دیکھنے کے بعد لوگ دور دور سے قادیان آنا تمر وع ہو گئے 'ابھی سورج گربن نہیں ہوا تھا اس لئے پیش گوئی پوری نہیں ہوئی تھی لیکن کتا یقین تھا پنے ایمان پر کے دور دور سے اپنے کھروں کو چھوڑ کر مہدی کے در پر کثال کثال چلے آئے تاکہ ان کے ساتھ سورج گربن کا نظارہ کر سکیں اسی سلسلہ کا ایک واقعہ درج کیاجا تا ہے۔

1892 میں آپ کو قبول کرنے والے دو نوش نصیب بھائی (جو ریاست ٹونک کے وزیرعظم مرزاعبدالرحیم کی اولاد میں سے تھے) مرزاایوب بیگ (اسآد سائنس 'ایچی سن کالج) اور مرزایعقوب بیگ (سٹوڈٹ میڈیکل کالج) لاہور میں مقیم تھے ۔ ان کے ساتھ ایک اور دوست مولوی عبدالعلی صاحب آف کالور 'تینول 21 مارچ 1894 ء ، مطابق 13 رمضان المبارک 1311 ھروز بدھ چاند گر بن کامشاہدہ کو خود میری موجود علیہ البلام کی طرح مورج گربن دیکھنے کی تمنار کھتے تھے ۔ انہوں کے سوچا کہ قادیان مہیخ کر خود مہدی موجود علیہ البلام کی طرح مورج گربن دیکھنے کی تمنار کھتے تھے ۔ انہوں نے موجا کہ قادیان مہیخ کر خود مہدی موجود کے ساتھ یہ عظیم نشان دیکھنے کاروحانی نطف اٹھائیں ۔ کہنا یعنین تھا کہ اب 28 رمضان المبارک بروز جمعہ کو مورج گربن لگے گا ۔ جمعرات 27رمضان المبارک دفتری یعنین تھا کہ اب 28 رمضان المبارک بروز جمعہ کو مورج گربن لگے گا ۔ جمعرات 27رمضان المبارک دفتری بھا رہے تھے گرج جمک کے ساتھ مخالف سمت سے آنے والی آئد ھی جوسلشکن تھی جھر ان دنوں علاقہ بھا رہے تھے گرج جمک کے ساتھ مخالف سمت سے آنے والی آئد ھی جوسلشکن تھی جھر ان دنوں علاقہ میں چوری ڈ کہتی کی واردا تیں ہورہی تھیں ۔ عشق و مستی میں سر شار تینوں نے ہر حال میں قادیان ہمینے تو اوندا باندی ہونے کی ۔ اگر بارش ہوجائے تو آگے بڑھے کا موال بی نہیں رہتا ۔ تینوں کے باتھ اسمان کی طرف بلند ہوئے ۔ دل سے دعا نکلی کہ اسے قادر و غالب خدا !

ہم تیری ظمت کا نثان تیرے میے و ہدی کے ساتھ دیکھنے کی تمنا لئے یہاں تک آگئے تو اپنی قدرت کا کرشمہ د کھا۔ موسم بدل دے بارش روک دے اور ہمارے آگے بڑھنے کی صورت پیدا فرما!

دعا کر کے تینول قریب ہی ایک کوٹے میں بناہ گزیں ہوئے مگر جلد ہی دیکھا کہ خدائے قادر نے دعاس کی ۔ موسم تھم گیا۔ بارش رک گئی تارہے صاف نکل آئے اور ہوا بھی ساز گار ہو گئی ۔ ان کا بیان ہے کہ اب چلتے ہوئے محسوس ہورہا تھا کہ ہوا میں اڑے جارہ بیاں ۔ قادیان وارد ہوئے ۔ دار مسیح بین سے کہ اب چلتے ہوئے محسوس ہورہا تھا کہ ہوا میں اڑے جارہ خوان لگ چکا تھا۔ یہ خوش نصیب بہنچ تو عین سحری کا وقت تھا۔ حضرت مہدی موجود علیہ السلام کا دستر خوان لگ چکا تھا۔ یہ خوش نصیب بھی کھانے میں شامل ہوگئے اور بھر مہدی آخر الزمان کے ساتھ بیت مبارک کی چھت پر اس عظیم نشان کو ملاحظہ کر کے دولت سکست و سر ورسے ماللال ہوگئے۔

### روح پرور منظر

جب قہور کوف و خوف کا وقت آیا تو جی طرح ساراماحول اور فضائی نشان کی طالب ہو

ربی تھی ای طرح خود حضرت اقدیں مهدی موعود علیہ السلام بھی نشان طلب نگاہوں کے ساتھ آسمان کی
طرف توجہ کئے ہوئے تھے۔ چنانچ اس نشان کو طاحظہ کرنے کے لئے خود مهدی آخر الزمال نے باقاعدہ
تیاری کی (اس سے اندزہ ہوتا ہے کہ آپ کو کامل یقین تھا کہ مورج گر ہن ضرور ہوگا)۔ 28 رمضان
المبارک بروز جمعۃ المبارک قادیان کی چھت پر تین کھینے کا پرو گرام ہوا۔ چنانچ شیش کی سلیٹوں پر سابی
المبارک بروز جمعۃ المبارک قادیان کی چھت پر تین کھینے کا پرو گرام ہوا۔ چنانچ شیش کی سلیٹوں پر سابی
لگاکرگر بن دیکھنے کی تیاری کی گئی ۔ 9 بجے ایک دوست نے سورج گر بن بگنے کی اطلاع دی ۔حضرت
اقدی نے سلیٹ لی اور فور آگر بن کو طاحظہ فرمایا۔ گر بن بہت خفیف تھا جے دیکھ کر آپ کے دل میں
خیال گزرا کہ بم تو فدا کے نشان کے کواہ بن کئے مگر عام لوگ اس قدر خفیف نشان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں
خیال گزرا کہ بم تو فدا کے نشان کی فکر لاحق ہوئی اسی اثنا میں نیچے جانے لگے تو دیکھنے والے دوست
نے آگاہ کیا کہ حضور گر بن بڑھ رہا ہے! آپ نے دوبارہ طاحظہ فرمایا اور دیکھنے بی دیکھنے لورا گر بن ظاہر

فسبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وال محمد

ت ظهور نثان برخدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سنت نبوی صلی الله علیه وسلم کے مطابق نماز کیوف و خسوف کی ہدایت فرمائی ۔ جو آپ کے ارشاد پر حضرت مولانا سید محمد احن صاحب امروہی نے یے جائی ۔ اس طرح حضرت مهدی موعود علیہ السلام عظمت خداوندی ، صدق مصطفوی کے برمان اور اپنی صداقت کے عظیم آفاقی نثان کے لئے جس طرح فدا کے حضوراس اسمانی نثان کے لئے فریاد کنال تھے اس طرح یہ نشان لوری آب و تاب سے ظاہر ہو گئے۔

### قصيده عرتي

حضرت مسح موعود علیہ السلام نے جب یہ نشان لورا ہوا تو ایک عربی قصیدہ ارشاد فرمایا جس میں س نے جماعت کو مبارک باد دی۔ وہ کیا کیفیات تھیں جن میں پرنشان ظاہر ہوا اس کا کچھ اندازہ مندرجہ ذیل چنداشعار سے ہوتا ہے میر ہے الفاظ میں تواتنی طاقت نہیں کہ ان کااحاطہ کرسکوں۔

بشرئ لكم يامعشر الاخوان طوبئ لكم يامجمع الخلان

تمہیں اسے جماعت برادران بشارت ہو، تمہیں اسے جماعت دوستان مبارک ہو۔

وبداالصر اطلمن لهالعينان

ظهر تبر وقعنايت الحنان

خدا تعالی کی عنایت کی جمک ظاہر ہو گئی اور جو شخص دو آنکھیں رکستاہے اسکے لئے راہ کھل گیا۔

خسفاباذن الله في رمضان

النيران بهذه البليان

سورج اور چاند كوان ملكول ميں باذن الله رمضان ميں محر بن لك كميا ـ

وبشارة من سيدخير الورئ ظهرت مطهرة من الادران

اور ایک بشارت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ایسے یا ک طور پر ظاہر ہو گئی کہ کوئی میل اس کے ساتھ نہیں۔

كشف الغطا بانارة البرهان

اللهاكم كيفايدي آية

کیای بزرگ خداہے کیو نکراس نے نشان کوظاہر کیا برمان کوروشن کرکے پردہ کو کھول دیا۔

هل كان هذا فعل ربقادر ام هل تراه مكائد الاتسان

کیابہ فدا تعالی کافعل ہے ، ما تواس کوانسان کافریب سمجھتاہے۔

والشمس تدعو كمالي الانمان

القمر يهديكم الئ نور الهدئ

چاند تمہیں ہدایت کی طرف رہنمائی کرتاہے اور مورج تمہیں ایمان کی طرف بلارہاہے۔

شهدت سماء الله والملوان

واللهانى صادق لاكاذب

اور بخدامیں صادق ہوں نہ کاذب، اسمان اور رات دن نے گواہی دے دی۔

فاسعو االئ بستانه الريان

ارسلتمن ربالانام فجئتكم

میں خدا تعالی کی طرف سے بھیجا گیا ہی تمہاری طرف آیا، پس خدا تعالی کے ترو تازہ باغ کی طرف دوڑو۔

وتباعدوامن معتدلعان

ياقومقومو اطاعةلامامكم

اسے میری قوم اپنے امام کے لئے فرمانبردار بن کر کھڑے ہوجاؤ ، اور اس شخص سے دور ہو جو حد سے تجاوز کرنے والا اور لعنت کرنے والاہے۔

دررمن المولئ ونظم بناني

ماقلتهامن قوتي لكنها

میں نے اس (قصیدہ) کواپنی قوت سے نہیں کہا مگر وہ موتی خدا تعالی سے ہیں اور میرے ہاتھوں نے پروئے ہیں

ريقالكرام ونخبة الاعيان

ياربباركهابوجهمحمد

اے فدا محمد (صلی الله علیه وسلم) کے مذکے لئے اس میں برکت ڈال جو سب کر یموں سے افضل اور بر گزیدوں سے بر گزیدہ ہے ۔

# ظهور کسوف و خسوف پرایک تاریخی اشتهار

حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مهدی موعود علیه السلام کی صداقت کے اسمانی نثان کوف و خوف کا ظهور ہوا تو 28رمضان المبارک (بروز جمعه) 1311ھ . بمطابق 6-اپریل 1894ء کو حضرت مولانا سید محمداحن صاحب امروی نے ایک اشتمار جلا البصر فی انتخساف الشمس و القمر کے دن کے نام سے شائع کر کے دنیا پر اتمام جبت کی -اس اشتمار میں آپ نے 28 مضان المبارک کے دن کے واقعات اور گربن کی کیفیات درج کی ہیں - اس تاریخی اور نایاب دستاویز کی عکسی نقل مقالہ کے آخر میں کائی گئی ہے -

# مغربی کره میں بھی گر ہن

جیسا کرسب جانتے ہیں کہ ساری زمین پر ایک ہی وقت میں سورج اور چاند نظر نہیں آسکتے بلکہ زمین کے ایک حصہ میں دات ہوتی ہے اس لئے 1894 ، کے گر بن بھی تمام دنیا سے نظر نہیں آسکتے تھے ۔ جبکہ امام مہدی کی صداقت تمام دنیا پرظاہر کرنے کے لئے ضروری

تھا کہ گر ہن دنیا کے دونوں حصوں میں گئیں تا کہ باقی دنیا پر بھی اتمام جت ہوجائے۔

چنانچ اللہ تعالی کی تقدیر نے یہ انتظام فرمایا کہ چونکہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی دنیا کہ مشرقی خطہ میں موجود تھے اس لئے 1894 ، میں اللہ تعالی نے جو گر بن لکائے وہ دنیا کے مشرقی علاقوں میں نظر آئے اور اللے ہی سال 1895 ، میں یہ گر بن انہی شرائط کے مطابق دنیا کے مغربی ملکوں یعنی یورپ اور امر یکہ میں ظاہر ہوئے ۔ چنانچ چاند گر بن 11 مارچ 1895 ، اور سورج گر بن 26 مارچ 1895 ، کو بواجبکہ ان گر ہنوں کے وقت قادیان میں رمضان کی 13 اور 28 تاریخیں تھیں ۔

اس دو سری دفعہ گربن کا اشارہ بھی ایک حدیث میں ملتا ہے۔ ان الشمس تنکسف مرتین فی رمضان (مختصر تذکرۃ القرطبی صفہ 148) یعنی رمضان میں دو دفعہ سورج گربن ہوگا۔

فدا تعالی کے مامورین سے ہمیثہ نثان نمائی کا مطالبہ کیاجاتا ہے اور اللہ تعالی کھی اپنے ہیاروں کے صداقت کے آیات بینات د کھاتا ہے ۔ اور نیک فطرت جس کے دل میں خوف فدااور تقوی ہو وہ ان نثانات سے فائدہ اٹھاتے ہیں ۔ یہ اسمانی نثان تھی سعید فطرت ہو گوں کے لئے قبول حق کا موجب بنا مگر یہ بھی سنا گیا کہ بعض لوگ یہ نثان دیکھ کر بجائے ماننے کہ چھتوں پر چڑھ کر کہنے لئے کہ اب تو لوگ کمراہ ہوجائیں سے ۔ مگر دوسری طرف نیک فطرت اور متقی بندوں کے دلوں میں ایک تڑپ تھی کہ موعود ظاہر ہوچکا ہے جنانچ ان سعیدروحوں میں زبردست جنبش بیدا ہو گئی ۔

خىوف و كىوف كانشان باب 10

1311 ھ / 1894 ء کے رمضان کے گر ہنوں کی خصوصیات اس نثان کے ظاہر ہونے کے بعد حضرت بانی سلسہ احمدیہ نے اپنی کتاب نورالحق حصہ دوم تحریر فرمائی ۔ جس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ اس نثان سے ہمارے بیارے آقا استحضرت صلی الله علیه وسلم کی ایک عظیم الثان پیشکوئی پوری ہوئی ۔ آپ نے اپنے الهام کی روشنی میں یہ بھی وضاحت فرمائی کہ حدیث شریف میں اول لیلة کے جوالفاظ آتے ہیں اس سے مرادچاند گر بن کی پہلی رات یعنی 13رمضان کی رات ہے اور فی النصف کے جوالفاظ آتے ہیں اس سے مراد صورج گر بن کا درمیانی دن یعنی 28 رمضان ہے ۔ چانج گر بن انہی تاریخوں میں ہوئے ۔

### او قات کے لحاظ سے پیشگوئی کا پوراہونا

آپ نے اپنی کتاب میں یہ ایمان افر وزبات کھی کہ پیشگوئی کے اول اور النصف کے الفاظ دو طرح سے پورے ہوئے ۔ ایک تاریخوں کے لحاظ سے ، دوسرے وقت کے لحاظ سے ۔ وقت کے لحاظ اس طرح پورے ہوئے کہ چاند کر بن قادیان میں اول رات یعنی رات کے شروع ہوتے ہی ہو گیا اور صورج گر بن قادیان میں دو پہر سے پہلے ہوا۔

Calcutta Standard Time کے مطابق ہندوستان میں چاند گر ہن شام کو سات بجے اور الاسلام کو سات بجے اور الاسلامی اور سورج گر ہن دن کو 9 بجے اور 11 بجے کے رمیان ۔
(الغشل 17 اگت 1973ء)

جدید تحقیق کے مطابق Indian Standard Time میں 13 رمضان کو سورج شام 6:30 پر فروب ہوا اور چاند 6:34 پر طلوع ہوا اور چاند کو گر ہن 6:56 پر لگ گیا۔ یعنی جلد ہی لگ گیا۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ چاند طلوع ہونے سے قبل ہی گر ہن شروع ہوجاتا۔ اور اگر ایسا ہوتا توچاند گر ہن کی حالت میں طلوع ہوتا اور ہم کہ سکتے تھے کہ گر ہن شام کو شروع ہوا لیکن کیونکہ اللہ تعالی کے ہاں یہ مقدرتھا کہ اول لیلة یعنی دات شروع ہوتے ہی گر ہن لگ جائے گا اس لئے یہ پیشگوئی آئن دنگ میں پوری ہوئی اور گر ہن دات شروع ہونے کے کچھ دیر بعد ہی شروع ہوگیا اور 8:46 تک جاری رہا۔

#### حضرت مسيح موعود عليه السلام اس ير تبصره كرتے ہوئے فرماتے ہيں۔

"پس تاویل صحیح اور معنی حق صریح یہ ہیں کہ یہ فترہ کہ خوف اول دات رمضان میں ہو گااس کے معنی یہ ہیں کہ ان تین داتوں میں سے جو چاندنی داتیں کہ لماتی ہیں بہلی دات میں گر بن ہو گااود ایام بیض کو توجانتا ہے حاجت بیان نہیں اور ساتھ اس کے اس بات کی طرف بھی اشادہ ہے کہ جب چاندگر بن بہلی چاندنی دات میں ہوگا تو دات کے شروع ہوتے ہی ہوجائے گا نہ یہ کہ کے وقت گزر کر ہو جیسا کہ دانا صاحب معرفت کے نزدیک یہ بات ظاہر ہے اور اسی طرح چاند کا گربن ہوا اور بہتول نے اس ملک کے لوگوں میں سے دیکھا۔" (نور الحق حصد دوم)

#### مورج مربن کے نصف میں ہونے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں۔

"یہ قول کہ سورج گربن اس کے نصف میں ہو گاای سے یہ مراد ہے کہ سورج گربن الیے طور پر ظاہر ہو گا کہ ایام کوف کو نصفا نصف کر دے گا۔ اور کوف کے دنوں میں سے دوسر سے دن کے نصف سے تجاوز نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہی نصف کی حد ہے۔ پس جیسا کہ خدا تعالی نے یہ مقدر کیا کہ گربن کی را تول میں سے پہلی رات کو چاندگر بن ہو ایسا ہی یہ بھی مقدر کیا کہ سورج گربن کے دنوں میں سے جو وقت نصف میں واقع ہے اس میں گربن ہو۔ سومطابق خبر واقع ہوااور خدا تعالی مقدر کیا کہ سورج گربن کے دنوں میں سے جو وقت نصف میں واقع ہے اس میں گربن ہو۔ سومطابق خبر واقع ہوااور خدا تعالی میں کہ بہترا کیے پہندیدہ لوگوں کے جن کو اصلاح خلق کے لئے بھیجتا ہے کسی کو اپنے غیب پر اطلاع نہیں دیتا۔ پس شک نہیں کہ یہ حدیث پیٹمبر خداصلی اللہ علیہ و سلم کی ہے جو خیر المرسلین ہیں۔ "(نورالحق حصد دوم)

# رمضان میں دوبار گرہن

اس گرہن کی ایک خصوصیت ہے بھی تھی کہ اعلے ہی سال یعنی 1312 ھے بمطابق 1895 ء میں انہی مقرر کردہ تاریخوں پر امریکہ اور پورپ میں گرہن ہوئے ۔ اور جدید تحقیق کے مطابق اس سے دہلے کہی مقال دو سال رمضان میں 131ور 28 تاریخوں پر گرہن وقوع پذیرنہیں ہوئی ۔ چنانچہ دو بارگرہن کی پیشگوئی بھی اپنی پوری شان کے ساتھ پوری ہوئی ۔

حضرت خیلفة المسیح الرابع ایده الله تعالیٰ بنصره العزین دو دفع گربن بونے کے بارے میں فرماتے ہیں۔

"یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ حضرت اقدی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اس پیش کوئی کے شروع ہی میں فرما چکے ہیں کہ لم تکو نامنذ خلق السماوات والارض محمد مصطفی اسلی کیوں؟ میں سمحمت ہوں کہ اس میں اس نشان کے دو بار ظاہر ہونے کی طرف اشارہ ملتا تھا۔ ایک دفعہ ان دونوں نشانوں نے ایک اجتماعی نشان کے طور پر مشرق کے افق پر ابھر نا تھا۔ ایک دفعہ مغرب کے افق پر ابھر نا تھا۔ پس شخضرت صلی الله علیه وسلم نے تکرار سے دوبار فرمایا۔ پسلی تکرار

کے متعلق بھی کہ لم تکو نامنذ خلق السماوات والارض اور دوسری تکرار کے متعلق بھی کہ ولم تکو نامنذ خلق الله السماوات والارض \_ پیش گوئی کے الفاظ بعینہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ اللام کے حق میں پورے ہوئے ۔"

(تقرير حضرت خيلفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصر ه العزيز ، جلس سالانه برطانيه 1994 ء)

# چاند گرہن کاوقت

چاند گرہن کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ چاند کو گرہن رات کے کسی بھی حصر میں لگ سکتا ہے لیکن فدا تعالی ٰ نے گرہن کا وقت ایسا رکھا کہ ہر فاص و عام یہ گرہن دیکھ سکے ۔ ورنہ اگر یہ گرہن رات میں فدا تعالی ٰ نے گرہن کا وقت ایسا تھا کہ پورا گرہن دیکھا جاسکتا 12 بچے یا 2 بچے ہوتا تو گرہن دیکھا مشکل ہوجاتا ۔ پہنانچ گرہن کا وقت ایسا تھا کہ پورا گرہن دیکھا جاسکتا تھا یعنی اس کے شروع ہونے سے اس کے ختم ہونے تک ۔ اور کسی کے پاس گرہن نہ دیکھنے کاعذر باتی تا ۔ اور کسی کے پاس گرہن نہ دیکھنے کاعذر باتی نہ رہا۔

# ناياب سورج گرهن

ایک اور تطیف بات جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیے السلام نے اپنی کتاب نورالحق حصہ دوم میں فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قر آن مجید نے چاند گربن کے لئے تو خصف کالفظ استعمال فرمایا ہے جوعام طور پر چاندگربن کے لئے استعمال ہوتا ہے ۔لیکن مورج گربن کے لئے کسف کالفظ استعمال نہیں فرمایا جوعام طور پرمورج گربن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ مورج گربن کے لئے جصع الشمس و القسر کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں ۔اس پر تبصرہ کرتنے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ۔ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں ۔اس پر تبصرہ کرتنے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ۔ "قرآن نے کوف کو کوف کے لفظ سے بیان نہیں کیا تا ایک امر زائد کی طرف اثارہ کر ے کیونکہ مورج گربن جو بعد چاند گربن کے ہوا ۔ یہ ایک غیر معمولی اور نادرالصور تھااورا گر تواس پر گوائی طلب کرتا ہے یاسٹاہدہ کرنے والوں کو چاہت ہے ۔ پھر تجھے اس بادے میں وہ فرکھایت کرتی چاہتا ہے ۔ پھر تجھے اس بادے میں وہ فرکھایت کرتی ہوئے ہیں ۔۔ " وروشور اور مقبول افراد مقاور افرائحق حصہ دوم)

جیبا کہ وسلے بتایا جاچکا ہے کہ مورج گربن کی ایک قسم Annular-Total ہے جو کافی نایاب

ہے۔ چنانچ 1894ء کا گربن اسی م کا تھا۔ اس میں چاند کا سایہ اور سورج کا سائز بالکل برابر ہوتے ہیں۔ اور ایسی بی قر آن مجید میں پیشکوئی تھی کہ جمع الشمس والقمر کہ چاند اور سورج جمع ہوجائیں گے۔ چنانچہ اس گربن میں چاند اور سورج بالکل ایک جگہ جمع ہو گئے اور یہ پیشکوئی احن طور پر اس سورج گربن میں پوری ہوئی۔ میں پوری ہوئی۔

اس نایاب گرہن کو دیکھنے کے لئے ماہرین فلکیات نے لورا انتظام کیا تھا اور انہوں نے ہندوستان میں رصد گاہ بنائی تا کہ اس گرہن کامطالعہ کر سکیں ۔اس بارہ میں حضرت میسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"منجمین نے یہ بھی گواہی دی ہے کہ اس کوف خوف میں ایک خاص ندرت تھی یعنی ایک ہے مثل عجوبہ جس کی نظیر نہیں دیکھی گئی اور اس ندرت کے دیکھنے کیلئے ہمارے اس ملک کے یک حصہ میں انگریزی فلاسٹروں کی طرف سے ایک رصد گاہ بنایا گیا تھا اور امر یکہ اور لورپ کے دور دور کے ملکوں سے انگریزی منجم کسوف خوف کی اس طرز عجیب کے دیکھنے کے لئے آئے تھے جیسا کہ اس خصوف کسوف کے ندرت کے حالات ان دنوں میں پرچہ سول ملٹری گزٹ اور ایسا ہی اور کئی انگریزی اخباروں میں بھی مفصل جھے تھے "۔ (تحفہ گولاویہ ، صغمہ 69)

# يسعياه نبي كي پيشگوني كالورامونا

بائبل میں یہ مید شکوئی بھی درج تھی کہ سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہوجائے گا۔ پہنانچہ فدا تعالی نے یہ پیشکوئی اس طرح پوری فرمائی کہ ملک عرب میں سورج 'گربن کی حالت میں طلوع ہوااور سب سے دسلے گربن دیکھنے والے وہی تھے۔

# سورج گرہن کاراستہ

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ چاند کوجب کر بن لگتا ہے تو زمین کے نصف کرے سے زیادہ حصہ میں دیکھا جاسکتا ہے ۔ لیکن مورج گر بن کم علاقہ سے نظر آتا ہے ۔ کئی دفعہ الیے مقامات پر مورج گر بن بوتا ہے جمال سمندر ہوتا ہے یا آبادی کم بوتی ہے ۔ بعض دفعہ poles پر جان چر آتا ہے ۔ چنانچ ایسا گر بن دیکھنے کے لئے poles پر جانا پڑتا ہے ۔

لیکن خدا تعالی نے جو نشان سیح مهدی کے لئے دکھایا وہ ایشیا کے بہت بڑے علاقے سے دیکھا

جاسکتا تھا 'اور اس گرہن کا central path ہندوستان سے گزرا تھا۔ جہال پیشگوئی کے مقصود سیدنا حضرت بانی سلسلہ احمدیہ موجود تھے۔ حضرت مسیح موجود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں بھی حق کے طالبوں کے لئے نشان ہے کہ گرہن ہندوستان سے دیکھاجاسکتا تھا۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں۔
"اے بند کان خدا! فکرکرواور موجوکہ کیا تمہارے نزدیک جائز ہے کہ مہدی تو بلاد عرب اور شام میں پیدا ہواور اس کا نشان ہمارے ملک میں ظاہر ہواور تم جانے ہوکہ حکمت الہ نشان کو اس کے ایل سے جدانہیں کرتی ۔ پس کیونکرمکن ہے کہ مہدی تو مغرب میں بواور اس کا نشان مشرق میں ظاہر ہواور تمہارے لئے اس قدر کانی ہے اگر تم طالب حق ہو۔"
مدی تو مغرب میں ہواور اس کا نشان مشرق میں ظاہر ہواور تمہارے لئے اس قدر کانی ہے اگر تم طالب حق ہو۔"

سورج گرہنوں کے مقامات کو نقشہ کے ذریعہ دکھایا گیا ہے۔ 1894ء کے رمضان کا سورج گربی چونکہ سورج گربنوں کے مقامات کو نقشہ کے ذریعہ دکھایا گیا ہے۔ 1894ء کے رمضان کا سورج گربی چونکہ نمایاں قسم کا تھااس لئے اس کے TRACK کو پروفیسر صاحب نے MAP سے بتایا ہے۔ اس کتاب کہایاں قسم کا تھااس لئے اس کے داستہ کی نشاندہی کی گئی ہے (اس چارٹ کی نقل مقالہ کے اس مقالہ NAUTICAL ALMANAC LONDON میں بھی اس کے اس میں کئی ہے )۔ 1894ء کے سورج گربی کے داستہ کو نقشے کی مدد سے دکھایا گیا ہے۔ دونوں کتابوں میں دیکھاجا سکتا ہے کہ سورج گربی کا راستہ ہندوستان میں سے گزرتا ہے۔ الحمد لله۔

الغرض ميدنا أنحضرت صلى الله عليه وسلم كى ييشكوئى ، مابقة كتب كى ييشكوئى اور قر آن محيد ميں بيان شده ييشكوئى ، تمام كى تمام بڑى باريكيوں كے ساتھ ، بڑى بطافت كے ساتھ اور حن و جمال كے ساتھ حضرت مسح موعود عليه البلام كے حق ميں پورى بوئى \_ فتبار ك الله احسن الخالقين -

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ SIR ISAAC NEWTON سر ہویں صدی میں معلوم کیا تھا۔ اس سے قبل علم ہیئت کے باریک حماب ممکن نہ تھے۔ لیکن ہمارے مید و مولی سخضرت صلی الله علیه و علیٰ اله وسلم نے عالم النیب فداسے اطلاع پا کرایسی حیرت انگیز پیشگوئی فرمائی کہ حضرت امام مهدی علیہ السلام کی آمد بتانے کے لئے اس سے بہتر سمانی علامت تصور میں نہیں آتی۔

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وال محمد

خوف و كوف كانثان باب 11

اس اسمانی نشان کا کتب اور رسائل میں وقوع پذیر ہونے کا تذ کرہ

#### نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذراخدارا کہ چانداور سورج کرتے ہیں کیااثارہ

ا اجکل بعض او کی پوچھتے ہیں کہ موسال مسلے کا یہ واقعہ ہمارے لئے کیسے نشان ہوسکتا ہے۔

ہمیں کیسے پرتہ لگے کا کہ یہ نشان ظاہر ہوا بھی تھایا نہیں کیونکہ یہ نشان دیکھنے والوں میں سے تو کوئی بھی

اج زندہ نہیں تواسکا جواب یہ ہے کہ علم فلکیات کے ماہرین نے چاند مورج گر بن کے موسالہ ریکارڈ پر

مشتمل امریکہ اور لیورپ سے جو کتابیں شائع کی ہیں ان میں 1894ء کے اس عظیم الثان گر بن کانہ صرف

ذکر موجود ہے بلکہ انہوں نے نقش کے ذریعہ اس گر بن کے وہیع علاقوں کو بھی ظاہر کیا ہے ۔ اسی طرح

اس زمانہ کے اخبار و رسائل اور محتلف کتب میں بھی اس نشان کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔ جس کے چند شواہد

بیش کئے جاتے ہیں ۔

#### (1) THE RUNNING COMMENTRY OF THE

#### HOLY QURAN

مترجم اور مغسر ڈاکٹر علامہ خادم رحمانی نوری صاحب ہیں ۔ یہ تفسیر 1964 ، میں کمالہ آدٹ پریس شیلانگ انڈیا میں شائع ہوئی ۔ شائع ہوئی ۔

مورة القيامة كى آيت نمبر 10 "وجمع الشمس والقمر" كى تغير ميں مديث نبوى صلى الله عليه وسلم كے مطابق 1894 ، ميں رمضان كے مهيذ ميں مدى عليه الله عليه وسلم كے مطابق 1894 ، ميں رمضان كے مهيذ ميں مدى عليه الله عليه وسلم كے مربن كاذ كر كيا كيا ہے - انگريزي عبارت يول ہے -

"And (at the advent of the Mahdi, the eclipses of both) the sun and the moon (in 1894 C.E.) are brought in conjunction (in the month of Ramadzan, Baihaqi, Matt. 24:29,30, i.e., when the dazzle of Christianity and the spell of other minor so-called religions are covered up at the exposure of Islam in its full brilliance by the Mahdi....)

تر جمہ ۔"اور مهدى كى بعثت كے وقت چانداور سورج دونول كے كربن رمضان كے مهينہ ميں 1894ميں وقوع پذير ہوئے -

(بیعتی) متی باب 30,29:24 مطلب یہ ہے کہ جب مدی کے ذریعہ اسلام کے مکمل طور پر روش ہونے پر عیسائیت اور دوسرے چھوٹے نود ساختہ مذاہب ختم ہوجائیں گے۔"

### (2) سراج الاخبار

11 - جون 1894 ، مطبوعہ سراج المطابع جملم کے صفحہ 6,5 پر مهدی آخرالزمال کے بارہ میں احادیث نبویہ کی تفریح و و ضاحت کرتے ہوئے حدیث ان المهدینا آیتین ۔۔۔۔۔النج درج کر کے یہ اقرار کیا گیا ہے کہ سال 1894 ، کا کوف و خوف 13 اور 28 رمضان کو ہوا ہے۔

#### (3) CANON DER FINSTERNISSE

مصف PROF. TH RITTER V, OPPOLZER مطبوعه 1887 وويانا أسريا-

یہ کتاب جرمن زبان میں ہے۔ جس کا انگریزی ترجمہ 1962 ، میں نیویاد ک سے شائع ہوا۔ اس کے صفحہ 296 پر 6 اپریل 1894، کو سورج گربن اور صفحہ 373 پر 21 مارچ کو چاندگربن ہونے مذکور ہیں ۔ یاد رہے کہ اس علاقہ میں 1 مارچ کو رمضان المبارک کی تیر ہویں اور 6 اپریل کو اٹھائیسویں تھی ۔ اس کتاب کے آخر میں چارٹ نمبر 148 پر دیگر سورج گربنوں کے راستوں کے علاوہ 6 اپریل 1894 ، کو ہونے والے سورج گربن کاراست بھی دکھایا گیا ہے جو کہ ہندوستان سے بھی گذر تا ہے۔ جمال کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مدعی مہدویت موجود تھے۔

#### (4) THE CIVIL AND MILITARY GAZATTE

7 المريل 1894 ولابور\_

اس پرچہ میں 6 اپریل 1894ء کولاہور میں مورج گربن دیکھے جانے کاذ کر ہے۔ کھا ہے۔

"The eclipse was perfectly observed at Lahore yesterday between 7-30 and 9-30 A.M.

While it lasted the sunlight was so much reduced as to remind one of the pleasant

sunshine only of an English summer's day."

ترجمہ ۔ کل صبح ساڑھے سات بجے اور ساڑھے نو بجے کے درمیان لاہور میں اچھی طرح گربن دیکھا گیا۔اس دوران سورج کی روشن اس حد تک کم ہو گئی تھی جس نے انگلستان میں گرمیوں کے ایک اچھ چھکنے والے دن کی یاد دلادی ۔

#### (5) THE STORY OF ECLIPSES

مصف GEORGE F. CHAMBERS مطبوعه 1902 وانتران -

اس کتاب کے صفحہ 33 پر 21 مارچ 1894 ، کوچاند گربن اور 6 اپریل 1894 ، کوسورج گربن ہونے کاذ کر ہے۔(اس کی نقل مقالہ کے انفر میں نگائی گئی ہے)

#### (6) THE NAUTICAL ALMANAC AND

#### **ASTRONOMICAL EPHEMERIS 1894**

یہ کلینڈر گرین وچ (انگلستان) کی شاہی رصد گاہ کا ہے جو کہ لنڈن سے شائع ہوا۔اس میں بھی مذکورہ چاندگر بن اور سورج گربن کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر ہے۔ ایک نفشے پرسورج گربن کے راست کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔

## (7) اسمر بلین ماہر فلکیات کی رپورٹ

ا کتوبر 1993 ء میں آسٹریلیا کے ایک ماہر فلکیات پروفیسر MALCOM MILLER نے اپنی تعقیق کواس عنوان سے شائع کیا ہے۔

#### SOLAR AND LUNAR ECLIPSES IN THE MONTH OF RAMADAN

اس راپورٹ میں انہوں نے کھا ہے کہ چاندگر ہن اور سورج گر ہن دونوں کے رمضان کے مہینہ میں ہونے کی ممکنہ تاریخوں کا تعین کرنا ممکن تو ہے البۃ آسان نہیں ہے ۔اس کے بعد انہوں نے ان معکات کا ذکر کیا ہے جو اس سلمہ میں حائل تھیں ۔ آسٹرین فلکیات OPPOLZER کی کتاب معکلات کا ذکر کیا ہے جو اس سلمہ میں حائل تھیں ۔ آسٹرین فلکیات CANON DER FINSTERNISSE کی تیر ھویں صدی سے حکملہ کے گر ہنوں کے بادہ میں دی گئی معلومات میں کچھ غلطیاں ہیں ۔ اس کے بعد انہوں نے محمد بن علی کی روایت کے مطابق 1894 ، میں ہونے والے چاند گر ہن اور سورج گر ہن کاذکر کیا ہے ۔ جو کہ کمیوٹر کی روسے 1911ج اور 6 پریل کو ہوئے ۔ان گر ہنوں پر تبھرہ کر تے ہوئے اس نے کھا ہے ۔

The eclipses of 1894 are not so very long ago that large errors can creep into the calculation, and therefore there seems to be fairly good agreement between the figures given by Alladin and Ballabh and mine from Voyager.

ترجمہ۔ 1894 ء کے گر ہنوں کو کوئی لمباعرصہ نہیں گذرا کہ ان کے حساب کرنے میں غلطیوں کا امکان ہو۔ اس لئے ALLADIN ور BALLABH کے اس بارہیں دیئے ہوئے اعداد وشمار اور میرے دیئے ہوئے اعداد وشمارمیں ہم ہنگی پائی جاتی ہے۔

## (8) احوالأخرت كلال

مصنغه مولوی حاجی دلپذیر صاحب عباسی بھیروی (متوفی 18 جون 1945 ،) مطبوعه سیٹھ آدم جی عبدالله پبیشر نو تکھابازارلاہمور۔

یہ کتاب 1899 ء کے شروع میں تالیف کی گئی۔مصف نے اپنے منظوم کلام میں کوف و خوف والی پیشگوئی کے لورا ہونے کاذ کر کیا ہے۔

### (9) اشارات فريدي حصه سوم

یہ کتاب مشہور صوفی بزرگ اور نواب ریاست بہاولپور کے پیر طریقت حضرت خواجہ غلام فرید چاچاں شریف کے ملفوصات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب معید عام پریں آگرہ سے طبع ہوئی۔ آپ کے مریدوں نے اسے موصوف کی تصبح و تصدیق کے بعد شائع کیا۔اس کے صفحہ 69 تا 72 میں حضرت بانی سلید احمد یہ کی خدمات دینیہ اور صحت اعتقاد کاذ کر ہے۔ نیز آپ کے دعوی مهدویت کی تصدیق کی بیانی سلید احمد یہ کی خدمات دینیہ اور صحت اعتقاد کاذ کر ہے۔ نیز آپ کے دعوی مهدویت کی تصدیق کی سلید احمد یہ کا بین مقررہ تواجہ صاحب نے 1311 ھ میں ظاہر ہونے والے آسمانی نشان کو چاند اور سورج گر بن کا اس کی مقررہ تاریخوں میں واقع ہونا تسلیم کیا ہے۔ اور اسے مدعی مهدویت حضرت نواجہ صاحب کا فارس صداقت کا نشان محمر اتے ہوئے مخالفین کے دلائل کو رد کیا ہے۔ چنانچ حضرت نواجہ صاحب کا فارسی اقتباس اور اس کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔

" بے شک معنی حدیث شریف ای چنین است که مرزا صاحب بیان کرده چه خوف قم جمیشه بتاریخ سیزدهم یا چهاردهم یا پانزدهم ماه واقع میثود و کوف شمس جمیشه در تاریخ بیست و جفتم یا بیست و جشتم یا بیست و نهم ماه بوقوع می آید - پس خوف قمر که بتاریخ ششتم از ماه ایریل ۱۸۹۴ و برده صد و نودوچهارم عیسوی واقع شده است و آل بتاریخ سیزدهم رمضان که اول شب از شهائی خوف است بوقوع آمده و كوف درميانه روز از روز با كوف شمس واقع گشتراست ـ"

(اشارات فریدی حصد موم صفحه 71, 70 مقبوس نمبر 27 از ملفوضات حضرت نواجه غلام فرید صاحب بفر مان حضرت نواجه محمد بخش صاحب سجاده نشین مطبوعه 1320 هه مطبع مغید عام آگره باستمام محمد قادر علی خان صوفی )

ترجمہ۔"اس حدیث کے معنی اس طرح ہیں جیسے مرزا صاحب نے بیان کئے ہیں۔ کیونکہ چاند کا گربن ہمین مینے کی تیھویں ، چودھویں یا بہندرھویں تاریخ کو واقع ہوتا ہے اور سورج کا گربن ہمیشہ مینے کی سائیسویں اٹھائیسویں یاانتیسویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ پس چاند گربن جو کہ چھاپریل 1894ء کو ہواہے وہ تیرہ رمضان جو کہ چاند گربن کی تاریخوں میں سے پہلی دات ہے کو وقوع پذیر ہواہے اور سورج گربن ، سورج گربن کی تاریخوں میں سے درمیانی دن وقوع پذیر ہوچکا ہے۔"

## (10) المهدية في الاسلام

زمانه و حال مے مصری مورخ سیر محمد حن تھی اپنی تالیف "المهدیة فی الاسلام" (صفحہ 271) میں اس تاریخی خوف و کوف کاذ کر کئے بغیر نہیں رہ سکے۔

## (11) حضرت مولاناسيد الواحمد رحماني

"مقبول بزدال مجدد دورال حضرت مولانا سيد الواحمد رحمانی "ف البنی كتاب "حقيقة المسح" اور "دوسری شهادت أسمانی" مسرره تاریخول پر ظهور تسليم كياہے -

آپ نے 1312 ھ ، مطابق 1895 ، کے گرہن جو امریکہ اور لورپ میں ظاہر ہوئے انہی تاریخوں پر تسلیم کئے۔" تاریخوں پر تسلیم کئے۔" (دوسری شہادت اسمانی صنعہ 27)

### (12) بڑی جنتری

اس سال کی جنتر ایوں اور کلینڈروں میں بھی یہ بات تفصیلاً بیان ہے کہ 1894ء کے رمضان کی مقررہ تاریخوں یعنی 1893ء کو چاند اور سورج گرئن ظاہر ہوا ۔ ملاحظہ ہو"بڑی جنتری"مرتبہ محمد رحمت علی صاحب بابت 1894ء مطبوعہ نامی پریس کانپور' صغحہ نمبر 13, 13 ۔

خوف و کوف کانثان باب 12

اس نشان کی انفرادیت اور چیلیخ کہ آج تک کسی مدعی مهدویت سے حق میں ظاہر نہیں ہوا خسوف و کسوف کے نثان کی پینگوئی میں سب سے ہم بات یہ ہے کہ لم تکونامندخلق السموت و الارض کہ یہ نثان جب سے کہ زمین و اسمان پیدا ہوئے ہیں کسی کے لئے ظاہر نہیں ہوئے ۔اس سے یہ مراد نہیں کہ آج تک کبھی چاند و سورج گر ہن رمضان کے جمینے میں نہیں ہوئے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ آج تک کسی مدعی مدویت کے لئے اس کے وقت میں یہ نثان اس کے حق میں ظاہر نہیں ہوا ۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ ان المهدینا آیتین اس بات پر دلالت کررہے ہیں کہ یہ نثان مدی کہ مدی کے الفاظ ان المهدینا آیتین اس بات پر دلالت کررہے ہیں کہ یہ نثان مدی کے فائد سے کے لئے ہیں ۔مض گر ہنوں کا ہونا ،عث کا مقصد نہیں ہے ۔ لم تکو نامنذ خلق السموت و الارض سے مراد ہے کہ نثان کے طور پر یہ گر ہن وہلے کبھی نہیں ہوئے ۔

یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سورج گربن اور چاندگربن رمضان کے میلیے میں کئی دفعہ ہوئے ہیں لمذا 1311 ھے کے گربن کو اہمیت نہیں دی جاسکتی ۔ یہ درست ہے کہ وقنا فوقنا رمضان کے مہینے میں دونوں گربن ہوتے ہیں ۔لیکن حدیث شریف میں

1 ۔ معین تاریخوں کاذ کر ہےاور

2 ۔ مدعی کاموجود ہوناضر وری شرط ہے۔

چنانچ يه شرائطان مر منول كومنفر د بناديتي بي -

# حافظ ڈا کٹر صالح محمد اکہ دین صاحب کی تحقیق کا خلاصہ

صالح محمد اکہ دین صاحب ایک مایہ ناز ماہر فلکیات ہیں ۔ آپ نے عثمانیہ یو نیورسٹی (بھارت) سے مالح محمد اکہ دین صاحب ایک مایہ ناز ماہر فلکیات ہیں ۔ آپ نے عثمانیہ یونیورسٹی آف شکا کو (امریکہ) سے فلکیات کے مضامین میں میں ASS. کی اور 1963ء میں یونیورسٹی آف شکا کو (امریکہ ) سے فلکیات کے مضامین میں Ph.D کی ۔ آب تک کا Ph.D کی ۔ آب کا Dynamics میں شخصص کیا ہے ۔ آج کل آپ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ فلکیات کے صدر ہیں ۔ آپ کا فلکیات کے صدر ہیں ۔ آپ نا سورج چاند گر ہن کے نگلیات کے مورج چاند گر ہن کے نگلیات کے خصوصی تحقیق کی ہے جو بہت ہی ایمان افر وز ہے ۔

ان کے تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ کم و بیش ہر بائیں سال میں ایک سال یا متواتر دو سال ایسے آتے ہیں جبکہ چاند اور سورج کو رمضان کے جینے میں دنیا کے کسی نہ کسی حصمیں گرہن لگتا ہے۔ لیکن کسی معین جگہ سے معین تاریخوں میں دونوں گرہنوں کا نظر آنااس واقعہ کو نایاب بنا دیتا ہے۔ لیکن کسی معین جگہ سے معین تاریخوں میں دونوں گرہنوں کا نظر آنااس واقعہ کو نایاب بنا دیتا ہے۔ 1894 ء کے گرہن کادوسر سے گرہنوں سے موازنہ کرنا بہت ایمان افر وزہے۔

انہوں نے اپنے دوست DR. GOSWAMI MOHAN BALLABH کے ساتھ جو عثمانیہ یونیورسٹی میں ریڈر ہیں۔ 1800 ء تا 2000 ء میں رمضان میں ہونے والے گرہنوں کامطالعہ کیا۔ان کا حاصل مطالعہ یہ رہا کہ ان دو صدیوں میں 17 دفعہ سورج گر ہن اور چاند گر ہن دونوں رمضان کے مہینہ میں ہوئے لیکن صرف 1894 ء ہی ایسا سال تھا جس میں سورج گر ہن اور چاند گر ہن قادیان پر مقرد کر دہ تاریخوں میں ہوئے۔

کلکۃ میں حکومت ہندورتان کا ادارہ ہے کا ادارہ ہے کا ادارہ ہے۔ POSITIONAL ASTRONOMY CENTRE وہاں کے سائنسدانوں نے بھی تحقیق کی ۔ انہوں نے دس دفعہ کے گرہنوں کا مطالعہ کیا ۔ انہوں نے بھی صرف 1894 ء کے سال کو ایسا پایا جس میں صورج گر بن اور جاند گر بن دونوں قادیان سے مقرر کر دہ تاریخوں میں نظر آسکتے تھے۔

الغرض دونوں گرہنوں کا مقرر کردہ تاریخوں میں قادیان سےنظر آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کئی رمضان میں ہونے واپے کوف و خوف میں سے ایک کیوف و خیوف اس صفت کا ہوا ہے۔

اس مطالعہ کے بعد ڈا کٹر صالح صاحب نے اپنی تحقیق کادائرہ وسیع کیااور دیکھا کہ 1300 ، سے کے مطالعہ کے بعد ڈا کٹر صالح صاحب نے اپنی تحقیق کادائرہ وسیع کیااور دیکھا کہ بہت ہی ایمان سے کر 2000 تک 700 اس میں 55 دفعہ رمضان کے جمیعے میں گربن ہوئے لیکن یہ بہت ہی ایمان افر وزبات ہے کہ جس میں 13 اور 28 تاریخوں میں چانداور سورج گربن ہوئے جو قادیان سے نظر آئے۔

اس کے بعد انہوں نے اپنی تحقیق کا دائرہ مزید وسیع کیا اور سخضرت صلی الله علیه و سلم کے وصال سے بے کر اب تک کے رمضان میں ہونے والے گرہنوں کا جائزہ لیا جن کی تعداد 109 ہے جنانچ ان گرہنوں میں صرف 2یا 3دفعہ ہی ایسا ہوا کہ گرہن 13رمضان اور 28رمضان کو قادیان سے

نظر آسکتے تھے۔مزید ایمان افروز بات یہ ہے کہ اسخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد سے بے کر اب کی صرف اور صرف 1894 ، کا سال بی ایسا تھاجب کہ نہ صرف یہ کہ 13 اور 28 رمضان کو قادیان میں کر بن نظر آئے بلکہ اول لیلة کی پیشگوئی ان الفاظ میں بھی پوری ہوئی کہ چاند گر بن قادیان میں رات شروع ہوتے ہی ہوگیا۔ سبحان الله ۔ کسی اور سال میں ایسانہ ہوا بلکہ گر بن آدھی رات کو یااس کے بعد ہوا جس کاد یکھا جانا عام لوگوں کے لئے ولیے بی ممکن نہ تھا۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یادر کھنی چاہئے کہ مدعی کا موجود ہونا ایک ضروری شرط ہے۔ چنانچہ صرف 1894 ، کابی ایساسال تھا کہ جب مدعی مہدویت موجود تھا اور یہ نشان ظاہر ہوا۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے 25مدعیان مہدویت کے زمانے کا حیاب لگایا ہے کسی کے زمانے میں بھی یہ بات نظر نہیں آتی کہ یہ نشان نظر آیا ہواور کسی نے اسے اپنی صداقت کے لئے پیش کیا ہو۔

پھر اس نثان کے ساتھ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ الحلے ہی سال دوبارہ 1895ء بمطابق 1312 مدار کی اس نثان کے ساتھ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ الحلے ہی سال دوبارہ 1895ء بمطابق محمد 1312 مدار کی اور پیر میں یہ گر بن انہیں مقرر کردہ تاریخوں پر ہوئے جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه وسلم کی پیشکوئی کے عین مطابق ہوئے ۔ اور یہ بات اس نثان کو یقینا نادر و نایاب بنا دیتی ہے کیونکہ آج تک مصل دو سال رمضان کی 1912ر 28 تاریخوں پر چاند اور سورج گر بن کہی وقوع یذیر نہیں ہوئے ۔ اس لئے بلائیہ یہ ایک نادر الوقوع عظیم نثان ہے ۔

## تاریخ کی گواہی

چنانچ تمام تاریخ گواہ ہے کہ ایک بھی مدعی نہیں جس کے حق میں یہ نشان ظاہر ہوا ہو - اس بات کی ایک گواہی حضرت مولانا عبدالحق حقانی دہلوی کی ہے - وہ اپنی کتاب عقائد الاسلام میں تحریر فرماتے ہیں -

"اکبر کے عہد میں سید محمد جو نپوری نے مهدی ہونے کا دعوی کیا تھا جن کے مرید اب تک دکن میں موجود ہیں - ان کا مهدی بھی وہ مهدی نہیں کیونکہ جس قدر علامات امام مهدی کے ہیں ان میں سے کوئی بھی محمد جو نپوری میں نہ پائی گئی نہ ان کے عہد میں دجال موجود تھا نہ نصاری سے مقابلہ ہوانہ اشاعت دین ہوئی نہ اس میسنے دو بارکسوف وخسوف ہوا ۔۔۔۔۔اسی طرح اور بہت سے لوگوں نے مهدویت کا دعوی کیا تھا۔" (عقائد الاسلام، صغمہ 182 مطبوعہ ادارہ اسلامیہ لاہور)

# حضرت مسیح موعود علیه السلام کی تحریرات اور چیلیخ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کا چیلیج دیا کہ یہ نشان صرف میرے لئے ظاہر ہوااور فرمایا کہ

اہمیں ایں بات سے بحث نہیں کہ ان تاریخوں میں کوف خوف رمضان کے مہیز میں ارتدائے دنیا ہے آئج تک کتنی مرتبہ واقع ہوا ہے ۔ ہمادا مدعا صرف اس قدر ہے کہ جب سے نسل انسان دنیا میں آئی ہے نشان کے طور پر یہ خوف کوف صرف میرے زمانہ میں میرے لئے واقع ہوا ہے اور مجھ سے وہلے کی کو یہ اتفاق نصیب نہیں ہوا کہ ایک طرف تواس نے مہدی موعود ہونے کا دعوی کیا ہواور دو سری طرف اس کے دعوے کے بعد رمضان کے مہیز میں متر رہ کردہ تاریخوں میں خوف کوف خوف کو اپنے لئے ایک نشان تھہرایا ہو۔ اور دار قطنی کی صدیث میں میں تو خوف کوف خوف کو اپنے لئے ایک نشان تھہرایا ہو۔ اور دار قطنی کی صدیث میں ہو کہیں نہیں ہیں کہ بیسلے کہی کوف خوف خوف خوف کو اپنے لئے ایک نشان تھہرایا ہو۔ اور دار قطنی کی صدیث میں یہ تو نہیں ہوا کہ ایک بیا کا نظ مو ہون نے کے صیفہ کے ساتھ دار قطنی میں ہے ۔ جس کے یہ معنے ہیں کہ ایسانشان کہی تھور میں نہیں ہوا کہ وہ نہیں کہ اس کے حوار پر وہلے کہی کموف خوف نہیں ہیا اور اگر یہ مطلب ہوتا کہ کوف خوف وہ یہ کہی تھور میں نہیں آیا تو لائے دار قطنی میں ہے ۔ جس کے سیف ہو اس کے دو نشان کہی تھونٹ تھا نہ کہ تکو نا ہو کہ موہ نٹ کا صیفہ ہے ۔ جس سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد آسیتن ہے یعنی دو نشان کیونکہ یہوہ نٹ کا لم تکو نا ہو کہ دو نہوں کو اپنے لئے نشان ٹھہرایا ہو ادر یہ ثبوت یعنی دو نشان کیونکہ یہوہ نٹ کا میں میدویت کا بہ دے جس نے اس کوف خوف کو اپنے لئے نشان ٹھہرایا ہو ادر یہ ثبوت یعنی کا نشان ہے ۔ غرض صرف نوف خوف کوف نوف خوف کو اپنے کے میں کے موری بیائی کا نشان ہے ۔ غرض صرف نوف خوف خواہ ہزاروں مر تبہ ہوا ہوا سے ۔ بحث نہیں ۔ نشان کے طور کہ ایک موحود ہونے کا دعوی کی وقت مرف ایک دف ہوا ہوا ہو دوری نو نے ایک دف ہوا ہوا ہوں کے دوری نوری کونگ کو دارت کر دیا ۔ کوف خوف خوف کو ایک دف ہوا ہوا ہوں کا موری کونگ کو دارت کر کے دیک صوت اور بھائی کو دارت کر دیا ۔

(چشمهٔ معرفت صغمه 330, 329 حاشیه)

## ماضی میں نشان

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس نثان کی ہمیت کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ اگریہ نثان کسی کے لئے ظاہر ہوا ہوتا تو ضرورتھا کہ اس بات کا علماء نے ذکرکیا ہوتا کیونکہ وہ اس نثان کا انتظار کررہے تھے جیسا کہ ان کی تحریرات سے ظاہر ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

"كياتمهيس معلوم نهيس كه علماء سلف اس نشان كيستر تع اور اس جبت كى انتظار كرر ب تع اور صدى بعد صدى

اور پشت بعد پشت انتظار کررہے تھے ۔ پس اگر اس کوکسی قرن میں پاتے تو ضرور اس کا ذکر کرتے اور فراموش نہ کرتے ۔ کیونکہ وہ اس خبر ما تور کی تعظیم کرتے تھے اور اس کے انتظار میں دن اور میسنے گفتے تھے اور عثاق کی طرح اس کی انتظار کرتے تھے ۔اور اس نشان کے دیکھنے کی آرزور کھتے تھے۔"

(نورالحق ،حصد دوم ، روحاني خزائن جلد 8 صغم 253, 254)

### خارق عادت امر

"عجیب بات ہے کہ خوف کوف کے رمضان میں واقع ہونے کی نسبت کھاہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اللا کبھی نہیں ہوا۔ یہ خارق عادت امر ہے"۔ (ملغوضات جلد 5 صفحہ 263 )

# نظیر پیش کریں

"اور اگر پہلے بھی کسی الیے شخص کے وقت میں جو مدی ہونے کا دعوی کرتا ہو چاند گر ہن اور سورج گر ہن رمضان میں الھے ہو گئے ہول تواس کی نظیر پیش کریں"۔ (انوار الاسلام اروحانی خزائن جلد 9 صفحہ 51 )

# کوئی ثابت نہیں کرسکتا

"کوئی ٹابت نہیں کرسکتا کہ مجھ سے پہلے کوئی اور بھی ایسا مدعی گزدا ہے جس کے دعوی کے وقت میں رمضان میں چانداور سورج کا گر بن بوابو۔ سویہ ایک بڑا، تھاری نشان ہے جواللہ تعالی نے سمان سے ظاہر کیا۔"(انجام اتھم، صغمہ 293)

# یبشگوئی کے جار مہلو

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پیشگوئی کے چار پہلو بیان فرماتے ہیں ۔ "در حقیقت آدم سے سے کر اس وقت تک کبھی اس قسم کی پیشگوئی کسی نے نہیں کی ۔یہ پیشگوئی چار پہلو کھتی

میں یعنی

1 ۔ چاند گر بن متعلقہ تاریخوں میں سے مہلی رات میں بونا

2 - مورج كا گربن اس كے متررہ دنوں ميں سے بيج كے دن ميں بونا

3 - يه كدرمضان كامهينه بونا

4 - چوتے دعی کاموجود ہونا۔ جس کی تکذیب کی گئی۔

یں اگر اس مدیشگوئی کی عقمت کانکار ہے تو دنیامیں اس کی نقیر پیش کرواور جب تک نقیر نہ مل کے تب تک یہ

میشگوئی ان تمام پیشگوئیوں سے اول درجہ میں ہے جن کی نسبت آیت فلایظهر علیٰ غیبه احد آکامضمون صادق آسکتا ہے۔ کیونکداس میں بیان کیا گیا ہے کہ آدم سے اخیر تک اس کی نقیر نہیں۔" (تحفہ گولاویہ ،روحانی خزائن جلد 17 صنعہ 136)

## أنحضرت صلى الله عليه وسلم كامعجزه

"---- اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مثاہرہ کیا کرخوف کوف رمضان میں موافق حدیث دارطنی اور فتاوی ابن عمر ابن آنکھوں سے مثاہرہ کیا کہ خوف کوف رمضان میں موافق حدیث دارطنی اور قبان اور عمر اسلی آگیا ------ ایلے وقت میں کہ جب مدی ہونے کا مدعی موجود تھا ۔ اور بیصورت جب سے کہ زمین اور اسمان بیدا ہوا ہے کہی وقوع میں نہیں آئی ۔ کیونکہ اب تک کوئی شخص نظیر اس کی صغرہ تاریخ میں ثابت نہیں کرسکا۔ سویہ اسخفرت صلی الله علیه وسلم کا ایک معجزہ تھا جو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔" (ایام الصلح ، صغرہ 80, 79)

# انعامي چيلېخ

حضرت مسے موعود علیہ السلام نے اس نشان کی انفرادیت پر کہ یہ نشان کسی اور مدعی مہدویت کے حق میں ظاہر نہیں ہوا' مندرجہ ذیل انعامی چیلنج دیا۔ آپ فرماتے ہیں۔

"کیا تم ڈرتے نہیں کہتم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حدیث کو جسٹلایا حالانکہ اس کا صدق چاشت گاہ کے آفتاب کی طرح ظاہر ہو گیا۔ کیا تم اسکی نظیر جسلے زمانوں میں سے کسی زمانہ میں پیش کرسکتے ہو۔ کیا تم کسی کتاب میں پڑھتے ہو کہ کشی خص نے دعوی کیا کہ میں خدا تعالی کی طرف سے ہوں اور پھر اس کے زمانہ میں رمضان میں چاند اور سورج کا گربن ہوا جیسا کہتم نے دیکھا۔ پس اگر پہچانتے ہو تو بیان کرو اور تمہیں ہزار روپید انعام ملے گا۔ اگر ایسا کر دکھاؤ۔ پس جاب کرواور یہ انعام سے گا۔ اگر ایسا کر دکھاؤ۔ پس جاب کرواور یہ انعام سے لواور میں خدا تعالی کو اس پر گواہ فہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہواور خداسب گواہوں سے بہتر ہے اور اگر تم خابت نے کر سکواور ہر گرز فابت نہ کر سکو سے تواس آگ سے ڈرو جو مفدول کے لئے تیار کی گئی ہے۔ "

(نورالحق حصه دوم، ترجمه ازعربی عبارت)

روئے زمین پر بینے والا کوئی شخص اس چیلیج کو آج تک قبول نہیں کرسکانہ قیامت تک قبول کرسکتا ہے

# مستقبل میں نشان

لم تکونا منذ خلق السموت و الارض کے الفاظ بہت پر حکمت ہیں ۔ ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشان صرف ایک ہی مصلح کے لئے ہے ۔ فرض کریں مستقبل میں انہی تاریخوں میں

کسی صلح کے وقت گربن لگ جائیں تو وہ یہ نہیں کہ کہ اس سے وہلے یہ نشان کسی کے لئے ظاہر نہیں ہوا کیونکہ بانی سلم احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب میسے موعود و مهدی موعود کے حق میں یہ ظاہر ہوچکا ہے۔ فرض کریں کہ اگر تاریخوں کو شرط پوری بھی ہوجائے تو لم تکونا منذ خلق السموت والارض کی بات اس کے حق میں پوری نہیں ہوسکے گی ۔ لہذا حضرت بانی سلمہ احمدیہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے مصلح کے انتظار کی گنجائش نہیں ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں پھر میرے بعد اوروں کا ہے انتظار کیا

توبہ کرو کہ جینے کا ہے اعتبار کیا!

لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایسا نشان دوبارہ کسی اور مدعی کے لئے ظاہر ہو تو لم تکو نا منذ خلق السموت والارض کے الفاظ اپنی حقیقت کھو بیٹھتے ہیں کیونکہ اس سے مسلے ایک مدعی بیدا ہوکر اس نشان کو اپنے لئے کواہ تھمرا چکا ہے اور یہ بات ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی ہو فدا تعالی نے اس کے بارے میں واقعاتی شہادت مہیا فرمائی ہواور اس میں ایک ایسا حصہ بچائی کے معیار پر پورانہ اترے جس سے پیشگوئی کی عظمت ختم ہورہی ہو۔ چنانچ اب اس نشان کا کسی کے لئے ظاہر ہونا محال ہے۔

پس تاریخ کائنات میں یہ نشان صرف ایک دفعہ ظاہر ہونا مقدر تھااور وہ ظاہر ہوچکا۔ قانون قدرت کے اندر رہتے ہوئے یہ عظیم الشان نشان اپنی نسبت اور انداز کے اعتبار سے قطعی غیر معمولی اور فارق عادت ہے جس کی مثل لانا کسی کے بس میں نہیں ۔ بلاشہ تاریخ عالم میں انسانی طاقتوں سے بالااور قدرت غداوندی کا ایک زبردست معجزہ ہے ۔ چانداور مورج کو گربن توہمیش سے لگ رہے ہیں اور ہمیش گئے دبین بطور نشان اور معجزہ کے اس کاظہورایک ہی دفعہ ہونا تھااور وہ ہو گیا۔

خوف و کسوف کانشان باب 13

حضرت مسیح موعود کی طرف سے اپنی صداقت کے لئے بطور ثبوت پیش کرنا

#### سمال میرے گئے تو نے بنایا اک کواہ چاند اور سورج ہوئے میرے کیے تادیک و تار

جب المحضور صلی الله علیه وسلم کی یہ پیش کوئی پوری ہوئی تو حضرت مسے موعود علیہ الله علیه وسلم کی یہ پیش کوئی پوری ہوئی تو حضرت مسے موعود علیہ الله میں آپ الله میں ایک معداقت کے لئے بطور نشان کے پیش کیا ۔ چمانچ اس سلمہ میں آپ نے اپنی نے سب سے مسلے عربی زبان میں ایک مفسل رسالہ "نور الحق" حصہ دوم کھا ۔اس کے علاوہ آپ نے اپنی محتلف کتب میں اس نشان کاذکر کیا۔ ذیل میں اختصار سے چنداقتباسات پیش کئے جاتے ہیں۔

#### زبر دست اعلان

" مجھے اس فدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لئے اسمان پر یہ نشان عامرکیا ہے اور اس وقت ظاہر کیا ہے جبہ مولولوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر بلکہ اکنر رکھا تھا ۔ یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج ہے ہیں ہرس جسلے برایین احمد یہ میں وعدہ دیا گیا تھا اور وہ یہ ہے قل عندی شہادة من الله فہل انتہ مصلمون - یعنی ان کو کمدے کہ میرے پاس فدا کی ایک گواہی ہے کیا تم اس کو مانو کے یا نہیں ۔ بھر ان کو کمدے کہ میرے پاس فدا کی ایک گواہی ہے کیا تم اس کو قبول کر و سے یا نہیں - یاد رہے کہ اگرچہ سے یا نہیں ۔ بھر ان کو کمدے کہ میرے پاس فدا کی ایک گواہی ہے کیا تم اس کو قبول کر و سے یا نہیں - یاد رہے کہ اگرچہ میری تصدیق کے لئے فدا تعالیٰ کی طرف سے بہت کو اہمیاں ہیں اور ایک موسے زیادہ پیشگوئی ہے جو پوری ہو چکی جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں مگر اس الهام میں اس پیشگوئی کا ذکر محض تخصیص کے لئے ہے یعنی مجھے ایسا نشان دیا گیا جو آدم سے لے کر اس وقت تک کی کو نہیں دیا گیا ۔ غرض میں خانہ کو بھی تکذیب نہیں ہوئی اور جس پر یہ شور تکفیر اور تکفیر کو تعنیں بھا۔ " (تحف کو لاویہ مضم کے 50 میں کا تھی تکانے ہو کہ کو تکل کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کو تہدی گیا۔" (تحف کو لاویہ مضم کو 50 میں کا دیا کہ کو تکمل کیا۔" (تحف کو لاویہ مضم کو 50 میں کا دیا کی انہوں کیا۔" (تحف کو لاویہ مضم کو 50 میں کا دیا کو تک کے کہ کو تھیں کیا۔" (تحف کو لاویہ مضم کو کا کہ کو تک کے کا کی انہوں کی انہوں کی انہوں کو تک کیا کو تک کے کہ کو تک کے کہ کو تک کے کہ کو تک کے کہ کو تک کو تک کی انہوں کی انہوں کی انہوں کو تک کیا کو تک کو تک کو تک کے کو تک کو تک کی کو تک کو تک

## نشان اسمانی

"ایسا واقعہ ابتدائے دنیا سے کسی رسول یا نبی کے وقت میں کبھی ظہور میں نہیں آیا صرف مہدی موعود کے وقت اس کا ہونا مقدر ہے ۔ اب تمام انگریزی اور اردو اخبار اور جملہ ماہرین ھٹیت اس بات کے گواہ ہیں کہ میر سے زمانہ میں بی جس کوعر صہ قریباآبارہ سال کا گزر چکا ہے اس صفت کاچ نداور سورج کا گر ہن رمضان کے مہینہ میں وقوع میں آیا اور جیسا کہ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ گر بن دو مرتبہ رمضان میں واقع ہوچکا ہے ۔ اول اس ملک میں ، دو سرے امریکہ میں اور

دونوں مرتبہ انہیں تاریخوں میں ہوا جن کی طرف حدیث اثارہ کرتی ہے اور چو نکہ اس گر ہن کے وقت میں مهدی موعود ہونے کا مدعی کوئی زمین پر بجز میر ہے ہیں تھا اور نہ کسی نے میری طرح اس گر ہن کو اپنی مهدویت کا نشان قرار دے کرصد ہا اشتار اور رسا سے اردو اور فارسی اور عربی میں دنیا میں شائع کئے اس لئے یہ نشان اسمانی میر سے لئے متعین ہوا۔ دوسری اس پر دلیل یہ ہے کہ بارہ سال مسلے اس نشان کے قبور سے فدا تعالی نے اس نشان کے بار سے میں مشتر ہو چی کہ ایسا نشان قلور میں اس کے جو یہ نشان ظاہر ہولا کھوں آدمیوں میں مشتر ہو چی تھی "۔

(حقيقة الوحي صفه 202 -روحاني خزائن جلد 22 )

## خدا کی گواہیاں ۔ مسح موعود کے ظہور کاوقت

حضرت مسے موعود علیہ السلام اپنے حق میں خدا کی گواہیوں کاذ کر کرتے ہوئے اس بارے میں بھی ارشاد فر مارہے ہیں کہ کیا یہ وقت مسے موعود کے ظہور کا نہیں ہے؟

"دیکھو کس قدر گواہیاں میرے اس دعوی ٰپر ہیں۔(۱) نئے نشان جو میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئے اور ہورہے ہیں الگ گواہیاں ہیں۔(۲) ہمارے سیدو مولی ٰکی علامات مقرر کر دہ کا اس وقت پورا ہونا یہ الگ شہادتیں ہیں۔۔۔۔غرض ہر ایک طریق سے جت پوری ہو گئی۔اب جو شخص انکار کرتا ہے وہ خداتعالی ٰکے ادادہ کامقابلہ کررہا ہے۔

اگر کوئی شخص تعصب سے الگ ہو کراور پاک طبعیت سے کر ہمار سے ان دلائل کو بامعان نظر دیکھے گاوہ نہ صرف یہی دلائل بلکہ دلائل پر دلائل معلوم کرے گا اور ثبوت پر ثبوت اسے نظر آئے گا۔ جو لوگ اس بات کو نہیں مانے کہ یہی وقت مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے ان کو بڑی دقتیں پیش آئی ہیں اور ان کا دل ہر وقت انہیں جتلارہا ہے کہ وہ فلا اتعالی کا مقر رکردہ زمانہ آگیا اور بہت ساحصہ اس میں سے گزر بھی گیا۔ بھر اس وقت مسیح موعود کے ظہور سے انکار گویا فلدا تعالی کا مقر رکردہ زمانہ آگیا اور بہت ساحصہ اس میں دیکھتے کہ وہ آفتیں برپاہیں جن کابرپاہونا مسیح موعود کے ظہور سے انکار گویا فلدا اور اس کے رسول کے فر مودہ سے انکار ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آفتیں برپاہیں جن کابرپاہونا مسیح موعود کے ظہور کے لئے ایک بختہ اور قطبی علامت ٹھرایا گیا تھا۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ کسوف و خسوف رمضان پر بھی کئی سال گزر گئے جو داقطنی میں امام باقر سے مہدی موعود کا نشان قرار دیا گیا تھا اور اس کا معجزہ مجھا جاتا تھا۔ اور یہ نشان مہدی موعود یعنی ضوف و کسوف ماہ رمضان میں فتاوی ابن مجر میں بھی کہما گیا تھا جو حفیوں کی ایک نہایت معتبر کتاب ہے۔ بھر کیا وجہ کہ زمین کے نشان بھی ظاہر ہوگئے اور اسمان کے بھی مگر مسیح موعود ظاہر نہ ہوا" (ایام الصلح ، صنحہ ظاہر ہوگئے اور اسمان کے بھی مگر مسیح موعود ظاہر نہ ہوا" (ایام الصلح ، صنحہ قاور سے میں کہا کیا جہ کہ زمین کے نشان بھی ظاہر ہوگئے اور اسمان کے بھی مگر مسیح موعود ظاہر نہ ہوا" (ایام الصلح ، صنحہ قاور کیا کیا جہ کہ زمین کے نشان بھی ظاہر ہوگئے اور اسمان کے بھی مگر مسیح موعود ظاہر نہ ہوا" (ایام الصلح ، صنحہ کا دور کیا کیا کہا کہ کہ نہیں کے نشان بھی ظاہر ہوگئے اور اسمان سے بھی کی میں مگر مسیح موعود ظاہر نہ ہوا" (ایام الصلح ، اسمان میں فار میں کیا کہ کہ نور کیا گیا کہ کہ نور کیا کیا کہ کہ کی کی کی کیا کہ کو کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا

# المنكصين كھولو

"پھر آنگھیں کھولواور دیکھو کہ میری ہی دعوت کہ وقت میں سمان پر رمضان میں خسوف کسوف عین حدیث کے موافق و قوع میں آیا۔" (تحفہ غز نویہ ۱روحانی خزائن جلد 15 صغہ 543 )

#### اور مھر فرماتے ہیں

"اور وہ حوادث ارضی اور سماوی جومسے موعود کے ظہور کی علمات ہیں وہ سب میرے وقت ظہور پذیر ہوگئی ہیں مدت ہوئی کہ خسوف کسوف رمضان کہ مہینہ میں ہوچکا ہے۔" (کتاب البریہ اروحانی خزائن جلد 13 صفرہ 298)

## چودھویں صدی کے سر پر دعوی اور نشان

"یہ بچ ہے کہ خدا تعالی ٰنے میری سچائی کے سمجھنے کے لئے بہت سے قرائن داضح ان کوعطا کئے تھے۔میرادعوی ٰ صدی کے سرپر تھا۔میرے دعوی ٰکے وقت خسوف کسوف ماہ رمضان میں ہوا تھا۔"

(انجام القم اروحانی خزائن جلد 11 صفحه 49 )

#### ایک اور جگه آپ فرماتے ہیں

"---- وہ مسے موعود جس کا آنا چودھویں صدی کے سر پر مقدر تھا وہ میں ہی ہوں ۔ مواس امر کا ثبوت یہ ہے کہ میرے ہی دعوی ٰکے وقت میں اسمان پر خسوف کسوف ہواہے ۔" (تھفہ کولاوید، صفحہ 63 )

اسی کتاب میں مزید فرماتے ہیں

"دیکھویہ پیشگوئی کیسی صفائی سے پوری ہو گئی اور میر سے دعوی کے وقت رمضان کے مہینہ میں اس صدی یعنی چودھویں صدی 311 میں خوف کوف ہوگیا۔فاالحمد لله علیٰ ذلک " (تحفہ کولاویہ ، روحانی خزائن جلد 17 صغم 132)

# قران و حدیث 'انجیل اور دوسرے انبیاء کی خبروں کے مطابق

"میں وہ شخص بول جو عین وقت پر ظاہر ہوا۔ جس کے لئے سمان پر رمضان کے مہینہ میں چانداور سورج کو قر اکن اور صدیث اور انجیل اور دوسرے تمام نبیول کی خبرول کے مطابق گر بن لگا"۔ (تذ کرة الشحاد تین ،صغه 35, 36)

## خدا ترس کے لئے کافی نشان

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی صداقت کے لئے بے شمار نشانات کا ذکر کرتے ہوئے خوف و کوف کے نشان کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ نشان میر سے قبول کرنے کے لئے کافی ہیں۔ "اور پھر دعوی کے وقت میں اور لوگوں کی تکذیب کے دنوں میں اسمان پر رمضان کے مہینہ میں کوف خوف ہونا ، زمین پرطاعون کا پھیلنا ۔۔۔۔۔یہ تمام نشان اور عللات اور قرائن ایک خدا ترس کے لئے میر قبول کرنے کے لئے کافی ہیں"۔ (تذکرة الشھاد تین ،صغہ 40)

## منهاج نبوت کی روسے اتمام حجت

"پى اس بگر منهاج نبوت كى روسے اتمام جمت ہوچكا جنائي استحضرت صلى الله عليه وسلم كى يدينگوئى كے مطابق دومر تبرطك ميں كوف خوف ہو كيا جو مسيح موعود كے عهوركى نشانى تھى" - (براہین احمدیہ، حصہ مهنم، صغم 358) ايك اور جگہ آپ فرماتے ہيں

"اور جو نشانیاں زمانہ مدی موعود کی سخضرت صلی الله علیه وسلم نے مقرر کی تھیں۔ جیسا کہ اس زمانہ میں کوف خسوف رمضان میں ہونااور طاعون کا ملک میں جسیلنایہ تمام شہاد تیں میرے لئے ظہور میں آگئیں"۔
( چشمہ معرفت جلد 23 صفحہ 329 )

## میدان سے بھاگ گئے ہیں

اصل تویہ ہے کہ اس قدرنشانات بورے ہوچکے ہیں کہ یہ لوگ تواس میدان سے بھاگ ہی گئے ہیں۔ جیسے خوف کوف رمضان میں کیااس طریق پر نہیں ہوا جیسا کہ مدی کی آیات کے لئے مقرر تھا۔"
(ملغوضات جلد نمبر 4 صغم 54 پرانالیڈیش)

## ا گر خدانه چاہتا تومیں نہ آتا

"نویہ تمام نظان قہور میں آگئے ۔ اب اگر مثلاً تمیرے لیے اسمان پر خصوف کسوف نہیں ہوا تو کسی اور مہدی کو پیدا کریں جو خدا کے المہام سے دعوی کرتا ہو کہ میرے لئے ہوا ہے ۔ افسوس ان لوگوں کی حالتوں پر ان لوگوں نے خدااور اس رسول (صلی الاعدیہ وہم) کے فرمودہ کی کچے بھی عزت نہ کی اور صدی پر بھی سترہ برس گذر گئے مگر ان کا مجد داب بک کسی غار میں پوشیدہ بیٹھا ہے ۔ مجھ سے یہ لوگ کیوں بحل کرتے ہیں ۔ اگر خدانہ چاہتا تو ہیں نہ آتا۔ بعض دفعہ میرے دل ہیں یہ بھی خیال آیا کہ میں درخواست کروں کہ خدا مجھ اس عہدہ سے علیحدہ کرے اور میری بھگ کسی اور کو اس خدمت سے مماز فرمائے پر ساتھ بی میں درخواست کروں کہ فدا مجھ اس عہدہ سے علیحدہ کرے اور میری بھگ کسی فدمت سے دکر دہ میں بزدلی ظاہر کروں ۔ جس ساتھ بی میں خدمت سے دیا دہ اور کو اس خدمت سے دیا دہ اور کی ساتھ بی میں جب بینا چاہتا ہوں ۔ اس قدر فدا تعالی مجھ کھیے کر آگے ہے آتا ہے ۔ میرے پر ایسی دات کوئی کم گذرتی ہے جس میں مجھے یہ تا چاہتا ہوں ۔ اس تھ بوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں اگرچہ جو لوگ دل کے پاک میں ۔ مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں سے لیکن مجھ اس کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اسے دیکھ دہ ہوں ۔ دنیا مجھ کو نہیں بہانتی لیکن وہ مجھے جانا ہے جس نے مجھے کہا ہے ۔ یہ ان لوگوں کی خلطی ہے ۔ اور سراسر بد قسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہی اپنے ہیں ۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے دیکھی عائم بی اب اس کی کان چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجزا ہی کہ بین اب کہ کے کہ اس میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے نکایا ہے ۔ بوشخص مجھے کانیا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجزا ہیں کے لیک

نہیں کہ وہ قارون اور یہودااسکر یوطی اور ابوجہل کے نصیب سے کھے حصد لینا چاہتا ہے۔ میں ہراس بات کے لئے پہتم پر آب بول کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے ، بھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔" (ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ،صفحہ 49)

منظوم كلام

حضرت مسے موعود علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں بھی اس نشان کواپنی صداقت کے لئے پیش کیا عربی اور اردو کلام کچھ درج ہوچکا ہے ، یہاں آپ کے فارسی کلام سے چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں ۔

ت می و خورشید شهادت دادند

تا تو تکذیب ز نادانی و غفلت نکنی

اسمان اور چاند سورج نے گوای دے دی تا کہ تو نادانی اور غفلت کی وجہ سے میری تکذیب نہ کرے

نے رنجم گر اکنول سر بہ حجند

کہ ترک رسم و رہ کارے است دشوار

اگر وہ اب مجھ سے منہ موڑلیں تومیں ناداض نہیں کیو نکہ رسم ورواج کا بھوڑنا، بہت مشعل کام ہے۔

فلک رابیں کہ ہم و مہ سید شد

فلک رابیں کہ ہم و مہ سید شد

زمیں طاعول بر آرد بمر انذار

آسمان کی طرف دیکھ کہ سورج اور چاند سیاہ ہو گئے خوف کوف سے اور زمین ڈرانے کے لئے طاعون بہیدا کررہی ہے۔

آسمال بارد نشال الوقت میگوید زمیں

ایں دو شاہد از پنے من نعرہ زن چول بیتراد

ایں دو شاہد از پنے من نعرہ زن چول بیتراد

خوف و کوف کانثان باب 14

حضرت مسیح موعود علیه السلام کی نظر میں اس نشان کی اہمیت حضرت مسے موعود علیہ السلام کی نظر میں اس نشان کی بڑی اہمیت تھی کیونکہ یہ نشان نہ صرف آپ کے دعوی کی صداقت کے لئے مقرر ہوا تھا بلکہ اس سے استحضرت صلی الله علیه وسلم کی صداقت بھی روز روشن کی طرح عیال ہو گئی ۔ یہ نشان فدا تعالی کی طرف سے تھااس وقت جبکہ آپ کی مخالفت میں بازادگرم تھا اور آپ کی تکفیر کی گئی ۔ یہ ایسا نشان تھا کہ جب سے زمین و آسمان بیدا ہوئے کسی مامور کے لئے ظاہر نہیں کیا گیا۔

یہ نثان الله تعالی کی طرف سے بیار کااظہارتھا چنانچہ آپ کی نظر میں اس کی بڑی ہمیت تھی جو آپ کی تحریرات سے واضح ہوتی ہے ۔ ذیل میں چند اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں ۔

## توبہنہ کرنے والوں کا انجام

"پھر جان لو کہ خدا تعالی نے میرے دل میں پھونکا کہ یہ خوف و کوف جورمضان میں ہوا ہے یہ وہ خوف ک نثان بیل جوان کو کہ خدا تعالی نے میرے دل میں پھونکا کہ یہ خوف و کوف جورمضان میں ہوا ہے یہ وہ خوف ک نثان بیل جوانکے ڈرانے کے لئے ظاہر ہوئے ہیں ، جوشیطان کی پیروی کرتے ہیں ، جنہوں نے ظلم اور ہے اعتدالی کواختیار کرلیا۔ سوخدا تعالی اُن دونوں نثانوں کے ساتھ انکو ڈراتا ہے اور ہر یک الیے شخص کو ڈراتا ہے جو حرص و ہوا کا پیر و ہوااور بچ کو چھوڈا اور جھوٹ بولااور خدا تعالی کی نافر مانی کی پس خدا تعالی کی لاتا ہے کہ اگر وہ گناہ کی معافی چاہیں توان کے گناہ بخشے جائیں سے اور خطل اور احسان کو دیکھیں سے اور اگر نافر مانی کی تو عذاب کا وقت تو آگیا ۔۔۔۔سو خدا سے ڈرو اور زمین پر فساد کرتے مت بھر و۔اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس سے ڈرتے نہیں صالانکہ ڈرانے کے نشان ظاہر ہوگئے۔"

(نورالحق حصه دوم ، ترجمه از عربی عبارت )

#### اور بهر عذاب كانزول

"اور میں نے رسالہ نورالحق میں یہ کھھاتھا کہ ان لوگوں پر عذاب نازل ہوگا کہ جو کسوف خسوف کانشان دیکھنے کے بعد توبہ نہیں کریں سے ۔ اور دین کو دنیا پر مقدم نہیں کریں سے ۔ سوایساہی ہوا کہ خسوف کسوف کے بعداس ملک کے اکثر عافوں پر طاعون بھیجی گئی اور ہزاروں انسان اس وباء سے مر گئے اور ہر ایک غافل پر ایک پرگاری پڑی جس سے وہ مرسے اور دیسات اور شہر وں سے نکا ہے گئے اور یہ آگ اب تک شنڈی نہیں ہوئی اور موت سروں پر نعر سے ماررہی ہے ۔ جیسا کہ اس بارے میں متواتر الهام سے جملے ہی سے معلوم ہوا تھا اور اس میں پر بیز گاروں کے لئے نشان ہیں"

( نجم الهدى لصفحه 51, 52 )

## جماعت کی ترقی

"اور ایساہی میں نے اس رسالہ میں مکھا تھا کہ خدا تعالی اُس نشان کے بعد اہل حق کومد درے گا۔ پس ان کی جماعت زیادہ ہوجائے گا اور ان کا کام قوت پکر جائے گا اور خدا تعالی نشانوں کو ظاہر کرے گااور معرفت کو لوگوں میں جسیلائے گا۔ پس خدا تعالی نے ان تمام مینظوئیوں کو اپنے فضل اور کرم سے پورا کیااور نشان د کھلائے اور قطع خصومت کے لئے تائید کی اور وعدہ کے موافق میری جماعت کو زیادہ کیا۔"

( نجم الهدى صفح 52 )

# خدا تعالی کی طرف سے گواہی

"اور میرے نشانوں میں سے وہ حوف اور کوف ہے جو رمضان میں ہوا تھا ۔ چنانی میں اپنے رسا نے نور الحق میں اس کا مفصل بیان کرچکا ہوں اور جھے ہمیشہ مسلسل طور پر خدا تعالی کی مدد پہنچتی تھی یہاں تک کہ یہ نشان ظاہر ہوا اور احادیث نبویہ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نشان مہدی اور اس کے ظہور کے لئے قطعی دلائل میں سے ہے ۔ پس خدا تعالی کا شکر ہے کہ جس نے اپنی کھا ہوا تھا کہ یہ نشان مہدی اور اس کے قبور کے لئے قطعی دلائل میں سے ہے ۔ پس خدا تعالی کا شکر ہے کہ جس نے اس کھول برخشی کو ہم پر کمال تک پہنچایا اور اپنے وعدہ کو پورا کیا اور اپنے نشان د کھلائے اور طالبوں کے لئے ہدایت پانے کی داہ کھول دی اور اپنی ورشنی کو راہ چھنے والوں کے لئے ظاہر کیا اور عشمندوں کے لئے حقیقت امرکو کھولا اور دیکھنے والوں کو حق دکھلایا ۔ ور اپنی اور اپنی کو راہ جھنے والوں کو حق دکھلایا ۔ تا ہر ایک شخص جو مقابلہ کے لئے کھڑا ہو اس کو لاجواب کر سے اور مشکر وں پر اپنی ور تنگا کیا ۔ تا ہر ایک شخص جو مقابلہ کے لئے کھڑا ہو اس کو لاجواب کر سے اور مشکر وں پر اپنی و قت میں میرا ظاہر ہونا اور صلیب کی طفیانی کے وقت میں میرا ظاہر ہونا اور صلیب کی طفیانی کے وقت میں میرا ظاہر ہونا اور وبائز ہے کہ یہ اپنی پوشیدہ کرے کہ میرا عربی کا کھنا اور بطائف اور بوائنو وکوف میں کیا کمان کرے گا ۔ کیا یہ بھی انسانی مگر ہے یا خدا تعالی کی طرف سے ہوں ایسا ظن کرنے والا خوف وکوف میں کیا کمان کرے گا ۔ کیا یہ بھی انسانی مگر ہے یا خدا تعالی کی طرف سے ایک کوائی ہے ۔"

( تجم الهدى صفحه 49, 50)

# عظيم الثان يبشكوني

"پیشگوئیاں تھیں جوامور غیبیہ پر مشتمل تھیں وہ ہمارے زمانے میں پوری ہو گئی ہیں۔ پس اگریہ حدیثیں جھوٹی اور انسان کا افر او ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ان کی وہ غیب کی باتیں پوری ہوسکتیں جوانسانی طاقت سے باہر ہیں ۔۔۔۔ بھر دیکھو کہ یہ دوسری پیشگوئی جس کایہ مضمون ہے کہ اس مهدی موعود کہ زمانہ میں دمضان میں خسوف کسوف ہو گا۔اور چاندا پنے گر ہن کی داتوں میں سے پہلی دات میں اور سورج اپنے خسوف کے دنوں میں سے پہلی دات میں اور سورج اپنے خسوف کے دنوں میں سے پہلی دات میں اور سورج اپنے خسوف کے دنوں میں مختصف ہو گا۔یہ کس قدر عظیم الثان

پیشگوئی ہے کہ دانطنی میں آج سے گیارہ موبرس پہلے مندرج ہوکرتمام دنیا میں شائع ہوگئی تھی اور اب نہایت وضاحت سے لوری ہوگئی ۔۔۔۔ اور حدیثوں میں یہ پیشگوئی ، بھی کھی گئی تھی کہ ان دنوں میں سورج میں بھی ایک نشان ظاہر ہوگا اور سب کو معلوم ہے کہ ان ایام میں کیسے کامل اور عجیب طور پر مورج گر بن ہوا"۔

(ايام الصلح صفحہ 54)

## مدی کی صداقت کا ہے نظیر نشان

"اس میں خوف کوف کی عظیم الثان پیشگوئی ہے۔اس کو دیکھو کہ تیرہ موبرس کے بعدیہ پیشگوئی پوری ہوئی۔
رمول الله صلی الله علیه وسلم نے مهدی کا نشان متررکیا تھا کہ اس کے وقت میں رمضان کے مهینہ خوف اور کوف ہوگا
اور پھریہ بھی فرمایا ہے کہ یہ نشان استدائے آفرینش سے بے کر کبھی نہیں ہوا۔ کس قدر عظیم الثان نشان ہے جس کی نظیر
آدم سے بے کر شخصرت صلی الله علیه وسلم کے وقت تک اور آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے بے کرمهدی کے
وقت تک پائی نہیں جاتی "۔

(ملفوضات جلد نمبر 3 صفه 362 براناایدیش)

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سيائي پر مر

"ان نشانوں میں سے بی خوف و کوف کانشان ہے جواپنے وقت پر میری صداقت اور رمول الله صلی الله علیه وسلم کی سچائی پر ممر کرنے کے لئے پورا ہوا۔"

(ملفوضات جلد نمبر 3 صفحه 363 )

## انسانی طاقت سے بالانشان اور انکار کاا ثر

"سورج اور چاند کورمضان میں گربن لگنا کیایہ میری طاقت میں تھا کہ میں اپنے وقت میں کرلیآاور جس طرح پر اسخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کو سچے مهدی کانشان قرار دیا تھااور خدا تعالی نے اس نشان کو میرے دعوی کے وقت پاورا کردیا ۔ اگرمیں اس کی طرف سے میں تھا تو کیا خدا تعالی نے خود دنیا کو گمراہ کیا ؟ اس کا سوچ کر جواب دینا چاہیئے کہ میرے انکار کا اثر کہاں تک پڑا ہے ۔ انخضرت صلی الله علیه وسلم کی تکذیب اور پھر خدا تعالی کی تکذیب لازم آتی ہے ۔ میرے انکار کا اثر کہاں تک پڑا ہے ۔ انخضرت صلی الله علیه وسلم کی تکذیب اور پھر خدا تعالی کی تکذیب لازم آتی ہے ۔ اس قدر نشانات ہیں کہان کی تعداد دوچار نہیں بلکہ ہزاروں لا کھوں تک ہے ۔ تم کس کس کا انکار کرتے جاؤ گے ؟"

## سمانی اور زمینی نشانوں سے تائید

"اور پھر جب کہ وہ ایک الباشخص ہے کہ اس کے واسطے سمان پر بھی الله تعالی نے اس کی تائید میں نشان ظاہر کئے اور زمین پر بھی معجزات د کھائے ۔ اس کی تائید کے واسطے طاعون آیا اور کسوف و خسوف اپنے مقررہ وقت پر بموجب پیشگوئی عین وقت پر ظاہر ہو گیا تو کیا الباشخص جس کی تائید کے واسطے اسمان نشان ظاہر کرے اور زمین الوقت کے وہ کوئی معموثی خس ہوسکتا ہے کہ اس کا مانیا اور نہ مانیا رابر ہو اور لوگ اس سے نہ مان کر بھی سلمان اور خدا کے پیاد سے بندے بند رہیں ؟ ہر گزنہیں "۔ (ملفوضات جلد 5 صفحہ 54 برانا ایڈیش)

## پیشگوئی کی عظمت

"ا گراس پیشگوئی کی عقمت کانکارہے تو دنیا کی تاریخ میں اس کی نقیر پیش کرواورجب تک نقیر نہ مل سکے تب تک یہ پیشگوئی ان تمام پیشگوئی وں سے اول درجہ پر ہے جن کی نسبت آیت فلایظھر علیٰ غیبه احداً-(الجن) کامضمون صادق آسکتاہے کیونکہ اس میں بیان کیا گیاہے کہ آدم سے اخیر تک اس کی نقیر نہیں۔"

(روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 136 )

# اسے خداہم تیر سے احسانوں کا کیو نکر شکر کریں

"اے خدا! ہم تیرے احسانوں کا کیونکر شکر کریں کہ تو نے ایک تنگ و تاریک قبر سے اسلام اور سلمانوں کو نکالااور عیسائیوں کے تمام فخر خاک میں ملادیئے اور ہمارا قدم جوہم محمدی گروہ بیں ایک بلنداور نہایت او نیچے مینار پر رکھ دیا۔ ہم نے تیرے نثان جو محمدی رسالت پر روشن دلائل بیں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہم نے اسمان پر رمضان میں اس خوف کوف کا مشاہدہ کیا جس کی نسبت تیری کتاب قر آن اور تیر سے نبی کی طرف سے تیرہ موبرس سے پیشگوئی تھی ہم نے اسنی آنکھوں سے مشاہدہ کرلیا"۔

(تحفه گولزویه، صفحه 153)

خوف و کسوف کانشان باب 15

خسوف و کسوف سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فر مودہ اہم نکات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس عالمی سمانی نشان سے متعلق کئی ہم نکات اپنی کتب اور رسائل میں درج فرمائے ہیں جو یقینا آیمان افروز بھی ہیں اور علم میں اضافہ کا باعث بھی۔ ذیل میں ہند نکات بیان کئے جاتے ہیں۔

# یہ نشان مدی کے چودھویں صدی میں انے کی خبر دیتا ہے

آب بڑی تحدی سے فرماتے ہیں

" میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہوکر حلفا کہ سکتا ہوں کہ اس نشان سے صدی کی تعیین ہوگئی کیونکہ جبکہ یہ نشان چودھویں صدی میں ایک شخص کی تصدیق کے لئے ظہور میں آیا تو متعین ہو گیا کہ سخضرت صلی الله علیه وسلم نے مدی کے ظہور کے لئے چودھویں صدی ہی قرار دی گئی۔" (تحفہ گولڑویہ اروحانی خزائن جلد 17 صفحہ 143)

## دنیامیں آنے والے کی منادی

"یا ایک ایسانشان تھا جس سے الله تعالی کو کل دنیامیں ، آنے واسے کی منادی کرنی تھی۔۔۔۔ہمادے اثتہادات بطور منادی جہاں جہاں نہ مہینج سکتے تھے۔ وہاں وہاں اس کوف و خسوف نے آنے واسے کے وقت منادی کردی۔"
(ملغوضات جلد 1 صغم 30)

## كسوف وخسوف اشتهاري نشان

"خداتعالی مجو نشانات د کھلاتا ہے اشتہاری د کھلاتا ہے ۔ کسوف و خسوف بھی اشتہاری تھااور وہ سممانی تھا۔اب یہ طاعون بھی اشتہاری ہے اور یہ زمینی ہے۔"(ملغوضات جلد 4 صفرہ 270 پراناایڈیش)

## یہ نشان مهدی کا مندوستان میں اناظاہر کرتاہے

"پھر جبکہ یہ نشان اسی ملک اور اسی مقام میں ظاہر ہوا اور بلاد عرب اور شام میں کچھ اس کا نشان نہ پایا گیا تو یہ خدا تعالی کی طرف سے ہمارے صدق دعوی پر ایک نشان ہے ۔۔۔۔۔اے بند گان خدا فکر کر و اور سوچو کیا تمارے نزدیک جائز ہے کہ مہدی تو بلاد عرب اور شام میں پیدا ہو اور اس کا نشان ہمارے ملک میں ظاہر ہواور تم جانتے ہو حکمت السیہ نشان کو اس کے اہل سے جدانہیں کرتی ۔ پس کیونکر ممکن ہے کہ مہدی تو مغرب میں ہو اور اس کا نشان شرق میں ظاہر ہو اور تمہارے لئے اس قدر کافی ہے اگر تم طالب حق ہو۔" (نورالحق ،حصد دوم ، روحانی نزائن جلد 8 صغر 216, 215)

## تائيد دعوى كے لئے نشان

"حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مهدی موعود کے دعوی کے بعد بلکدایک مدت گذرنے کے بعدیہ نثان تائید دعوی کے طور پر ظاہر ہو جیسا کہ ان لمهدینا آیتین ای لتانبید دعوی مهدینا آیتین صاف دلالت کررہی ہے۔"

(انوار الاسلام ، روحانی خزائن جلد 9 صفه 49 )

اجتماع خسوف و کسوف اور مهدی

" کہ خوف اور کوف اور مہدی کارمضان کے مہینے میں موجود ہونا خارق عادت ہے اور صرف اجتماع خوف کسوف ہونا خارق عادت نہیں ۔" (انواد الاسلام، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 49 )

## دوم تبہ گرہن کی حکمت

ہے نے کسوف و خسوف کانشان دوم تبہ ہونے کے بارہ میں فرمایا۔

"اس مین کمت یہ تھی کہ تا دو مرتبہ عجت بوری ہوجاوے ۔اور اس ملک میں اس کئے کہ چونکہ وہ ملک عیسائی مذہب کی اشاعت کرتے ہیں ان پر بھی اتمام عجت ہو۔" (ملفوضات جلد 5 صفحہ 126 )

جمالی اور جلالی تجلیات کاظهور

"خدا تعالی نے اس خوف و کسوف میں جمالی اور جلالی تجلیات رکھی ہیں اور چاند گربن کو مسلے رکھنا تجلی جمالی کی تقدیم کی طرف اشارہ ہے ۔ اور الن جلالی اور جمالی تجلیات میں یہ تقدیم کی طرف اشارہ ہے ۔ اور الن جلالی اور جمالی تجلیات میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ مهدی افز زمان اور مسیح دورال فقر وسیادت کی ہر خوبی سے متصف ہوگا۔"

(نور الحق حصہ دوم، ترجمہ ازعر کی عبارت)

رمضان میں گر ہن کی حکمت

"اس بھدا ہے ہوت کہ مت کا بیان کرنا بھی فائدہ سے فالی نہیں کہ فدا تعالی نے مدی موعود کا نشان چاند اور سورج کے خوف کسوف کو جو رمضان میں بواکیول ٹھرایا ۔ اس میں کیا بھید ہے ۔ سو جانن چاہیے کہ فدا تعالی سے علم میں تھا کہ علماء اسلام مدی موعود اپنی قبولیت کے اور کفر کے فتو ہے کسھیں گے ۔ چنانچ یہ پیشگوئی آٹار اور احادیث میں موجود ہے کہ ضرور ہے کہ مدی موعود اپنی قبولیت کے وقت سے جسلے علماء زمانہ کی طرف سے اپنی نسبت کفر کے فتو سے سے اور اس کو کافر اور بے ایمان کہیں اور اگرممکن ہو تو اس کے قبل کرنے کی تدبیر کریں ۔ سو چونکہ علماء امت اور فتراء ملت زمین کے آفتاب اور ماہتاب کی طرح ہوتے ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے دنیا کی تاریخی دور ہوتی ہے اس لئے خدا تعالی نے آسمان کے اجرام چاند اور سورج کی تاریخی کو علماء اور فتراء کے دلول کی تاریخی پر دلیل ٹھرائی ہے ۔ گویا چہلے کسوف خوف زمین کے چاند اور سورج پر ہوا کہ علماء اور فتراء کے دلول کی تاریخی کی حالت میں ان کوکر دیا ۔ آسمان نے اس کی گواہی دی کیونکہ آسمان زمین کے اعمال پر کواہی دیتا ہے ۔

انتخفرت صلی الله علیه وسلم کے وقت میں بھی شق القمر کی یہی کمت تھی کہ جن کو پہلی کتابوں کے علم کا نور ملا تھا وہ لوگ اس نور پر قائم نہ رہے اور ان کے دیانت اور امانت ٹکڑ ہے ٹکڑے ہوگئی ۔ سواس وقت بھی اسمان کے شق القمر نے ظاہر کر دیا کہ زمین میں جو لوگ نور کے وارث تھے انہوں نے تاریکی سے پیاد کیا ہے اور اس بھگہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ مدت ہوئی اسمان کا خصوف کموف جو رمضان میں ہوا وہ جاتارہا اور چاند اور سورج دونوں صاف اور روشن ہوگئے۔ مگر ہمارے وہ علمان اور فقراء جو شمس العلماء اور بدر العرفاء کملاتے ہیں وہ آج تک اپنے کموف خصوف میں گرفتار ہیں۔

اور رمضان میں کسوف خسوف ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ رمضان نزول قر آن اور بر کات کامہینہ ہے اور

اس جگریہ بھی یادرہے کہ مدی کوائی طرح حدیث میں آل محدصلی الله علیه وسلم تمرایا گیاجی طرح حدیث میں عبیائوں کو آل عیسی تھر اما کیا۔

کیونکہ ایسا لکھا گیا تھا کہ ابتدا ہیں مہدی موعود کو کافر قرار دیا جائے گا موانہوں نے مجھے کافر قرار دے کر اس نوشتہ کو پورا کر دیا

اب نٹان مانگنے واسے سوچیں کہ کیا یہ خوف کوف نثان نہیں ہے ۔ کیا خوف و کوف ظاہر نہیں کرتا کہ مدی موعود پیدا ہوگیا اور وہ وہی ہے جس کی تکذیب کی گئی ۔جس کو کافر ٹھرایا گیا ۔ کیونکہ نثان ای کی تصدیق کے لئے ہوتا ہے جس کو قبول نہ کیاجائے ۔

کیا وہ لوگ اب متقی اور پر بیز گار کہلاتے ہیں جواس قدر کھلا کھلانشان ظاہر ہونے پر بھی حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ کیتے ان کے دلول پر قفل ہیں جنہوں نے ایک ذرہ تصدیق سے کام نہ لیا۔" (انجام متم ،صفحہ 293 تا 297)

مسے موعود کی پیدائش اور ظهور کاوقت گزر گیا

اور دوسراحصه سمان میں پوراہوا۔

"خدانے منکروں کے عذروں کو توڑنے کے لئے یہ خوب بندوبست کیا ہے کہ مسیح موعود کے لئے چاد خروری علامتیں رکھ دی ہیں۔ (1) ایک یہ کہ اس کی پیدائش حضرت آدم کی پیدائش کے رنگ ہیں آخر ہزآرشتم ہیں ہو۔ (2) دو سری یہ کہ اس کا ظبور و بروز صدی کے سریہ ہو۔ (3) تیسری یہ کہ اس کے دعوی کے وقت آسمان پر رمضان کے مسینہ ہیں خوف کوف ہو۔ (4) چو تھی یہ کہ اس کے دعوے کے وقت ہیں بجائے او نٹول کے ایک اور سواری دنیا میں پیدا ہوجائے۔ اب ظاہر ہے کہ چادوں علامتیں ظہور میں آپھی ہیں۔ چنانچ مدت ہوئی کہ ہزار ششتم گزر گیااوراب قریبا پچاسوال سال اس پر زیادہ جادہا ہے اور اب دنیا ہزآر فتم کو بسرکررہی ہے اور صدی کے سرید سے بھی سرہ برس گزر گیا اور خوف کوف پر بھی کئی سال گزر چکے اور اونٹول کی جگہ ریل کی سواری بھی نکل آئی۔ پس اب قیامت تک کوئی دعوی انہیں کرسکتا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ کیو نکہ اب سیح موعود کی پیدائش اور اس کے عمور کا وقت گزر گیا"۔

(تحفه كولاديه صفه 252 حاشيه)

خوف و کسوف کانشان باب 16

عہد مسے موعود کے علماء اور نشان خسوف و کسوف

## نشان کے ظہور سے قبل

حضرت مسے موعود علیہ السلام کے عمد کے علماء کا مجموعی رد عمل بھی ہمیشر کی طرح ویساہی تھا جیسا کہ کسی بھی مامور کے زمانہ میں اس وقت کے علماء کا ہوتا ہے ۔ نشان خوف و کوف کے ظہور سے علماء خوف و کوف کو وامام مهدی کی صداقت کی ایک اہم علامت گنواتے تھے اور اس کاعام چرچا کرتے تھے چنانچہ ان کی مجالس میں اس کاعام ذکر تھا اور وہ منبر ول پر چڑھ کر اپنے خطابات میں بھی اس کاذکر کرتے تھے جنانچہ ان کی مجالس میں اس کاعام ذکر تھا اور وہ منبر ول پر چڑھ کر اپنے خطابات میں بھی اس کاذکر کرتے تھے ۔ یہی بات ہے کہ یہ علامت کو گول میں بہت عام تھی اور عام لوگ اس علامت سے بخوبی آگاہ تھے ۔ اس کے علاوہ ان کی کتب میں بھی اس کا بڑاذ کر ملتا ہے جیسا کہ مسلے بے شمار حوالے درج کئے گئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نشان کی اس وقت کے علماء کے نزدیک کتنی اہمیت تھی جنانچہ اس بارہ میں حضرت مسے موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں ۔

"مولوی ، جب تک یہ نشان پورانہیں ہوا تھا ، رو رو کر اس حدیث کو پڑھا کرتے تھے مولوی محمدکھوکے واپے نے اپنی کتاب احوال الاخرت میں اس نشان کوبڑے زور شورسے بیان کیاہے ۔" (ملفوضات جلد 5 صفحہ 126 )

### نشان کے ظہور کے بعد

یہ گربن کا نشان ایک بہت بڑا نشان تھاجی کے ظاہر ہونے پر عالم اسلام میں بڑی خوشی منائی کئی کہ اسلام کی ترقی کا وقت آگیا ہے جنانچ اس کاذ کر کرتے ہوئے حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"جب بندوستان میں یہ نشان ظاہر ہوا تو کم معظمہ کی ہر ایک کلی اور کوچہ میں اس کا تذکرہ تھا کہ مدی موعود پیدا ہو گیا۔ایک دوست نے جوان دنوں کہ میں تھاخط میں کھا کہ جب مکہ دالوں کو سورج اور چاند گر بن کی خبر ہوئی کہ رمنان میں حدیث کے الفاظ کے مطابق گر بن ہوگیا تو وہ سب خوش سے اچھلنے گئے کہ اب اسلام کی ترتی کا وقت آگیا اور مہدی پیدا ہوگیا اور بعض نے قدیم جہادی فلطیوں کی وجہ سے اپنے ہتھیار صاف کر نے شروع کر دیئے کہ اب کافروں سے لاائیاں ہوئی ۔غرض متوا تر ساگیا ہوئی گا جو شیال ہوئی ۔غرض متوا تر ساگیا ہوئی کہ نہ صرف مکہ میں بلکہ تمام بلاد اسلام میں اس کوف خوف کی خبر پاکر بڑا شور اٹھا تھا اور بڑی خوشیال ہوئی تھیں ۔" (تحف کولاویہ ،صفح 68)

جنانچ بہت سے لوگوں کو امام مدی کی طرف توجہ ہوئی اور وہ ڈھونڈ نے لگ کے کہ امام مہدی کہاں ہے اور بالآخر انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو قبول کرلیا۔ (اس سلسلہ میں جوایمان افروز واقعات ہیں وہ باب 18 میں درج کئے گئے ہیں لیکن یہاں کیونکہ علماء کاذ کر ہورہا ہے اس لئے مخدایک واقعات علماء کے حوالے سے درج کئے جاتے ہیں۔)

بہت سے محروم الیے بھی تھے جہوں نے نشان دیکھا اور قبول کرنے کی بجائے امام مہدی کی اور زیادہ مخالفت شروع کردی۔ چنانچ جب چاند اور سورج گربن کا نشان ظاہر ہوا تو حضرت سے موعود علیہ اللام کے مخالف علماء کو سخت کھیراہٹ ہوئی اور لاہور میں ایک مولوی صاحب اس نشان کو دیکھ کریہ کھے ہوئے پائے گئے کہ "ھن لوکی گراہ ہون سے "یعنی اب لوگ گراہ ہوں سے۔ کویا بجائے اس نشان کو دیکھ کر خوش ہونے کے کہ رسول فدا صلی اللہ علیه وسلم کی تیرہ سوسال مسلم کی بیان فر مودہ میشکوئی پوری ہوئی اور حضرت مر زاصاحب پر ایمان لاتے انہوں نے الٹا اس حدیث کوہی ضعیف اور کمزور کہنا شروع کر دیا جے یہ نشان پوراہو کر سچا ثابت کرچکا تھا۔ لیکن جس طرح پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی اس طرح سب مولویوں کا یہ عال نہیں تھا بلکہ نیک اور فدا ترس علماء کو اس بچائی کے قبول کرنے کی سعادت کھی نصیب ہوئی۔

## نيك اور تقوى شعار علماء

اس زمانہ میں نیک اور تقوی طعماء بھی تھے جنہوں نے جب یہ نشان دیکھا توان کی توجہ مدعی مدویت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف ہوگئی ۔ کیونکہ وہ دین کے علم سے واقف تھے اور ان میں خدا کاخوف موجود تھااس لئے انہوں نے امام مدی کو قبول کرلیا۔

# مولانا محمد ابراہیم صاحب بقالوری کی تصدیق

حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بقالوری کی نظریں بھی اسی لئے امام مہدی کی مثلاثی ہوئیں۔ آپ ہندوستان کے شہر مندرامیں ایک عربی مدرسہ میں عربی پڑھانے پر مقرر تھے۔اس وقت آپ کی عمر 20مال تھی ۔جب 1894ء کے رمضان میں کوف وخوف ہوا تو لوگوں نے آپ سے استفساد کیا کہ جو ان تاریخوں میں مورج ، چاندگر بن ہوا ہے یہ حضرت امام مدی کے ظہور کی علامت ہے؟ اگر ایسا ہے تُو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مر زاصاحب سے ہیں ۔ آپ نے اس وقت تولو گوں کو یہ جواب دے دیا کہ یہ علامت حضرت امام مهدی میدا ہونے ہیں ۔ علامت حضرت امام مهدی میدا ہونے ہیں ۔

لیکن اس سوال کااٹر آپ کے دل پریہ ہوا کہ آپ کی توجہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہو گئی ۔ جس کے نتیجہ میں آپ دن بدن جماعت کے قریب ہوتے کئے اور آخر کار 1903 ء میں بیعت کرلی ۔

(رجسر روايات جلد 8 صفه 2-3 -حيات بقالوري جلد 1 صفه 3 تا 6)

# سبحان الله - مهدى آگئے

ای طرح ایک اور بزرگ مکرم غلام محمد صاحب ولد علی بخش صاحب آف قادر آباد ضلع امر تسر کا بیان ہے کہ میری عمر پندرہ سال تھی اور میں مولوی بدرالدین صاحب کے گھر کے سامنے ان کے ساتھ کھڑا تھا کہ سورج کو گر بن لگا۔ یہ 1311 ھ ( 1894 ء ) کا واقعہ ہے ۔اس وقت مولوی صاحب نے کہا۔ "بحان الله ۔مدی آگئے ۔ان کی علامتیں ظاہر ہو گئیں ۔ان کا وقت آگیا"۔ اس کے عرصہ میں مولوی صاحب اور ان کا سادا کھر احمدی ہو گیا۔ اس کے ایک سال کے عرصہ میں مولوی صاحب اور ان کا سادا کھر احمدی ہو گیا۔ اس کے ایک سال کے عرصہ میں مولوی صاحب اور ان کا سادا کھر احمدی ہو گیا۔ (رجسٹر روایات جلد 6 صغمہ 306-306)

ان کے علاوہ بہت سے علمائے دین نے یہ نثان دیکھااور امام مدی کو قبول کیا۔ مثلاً ماجی مولوی محمد دلیزیر صاحب بھیروی ، قاضی محمد اکبر صاحب ، مولوی عبدالواحد صاحب وغیرہ۔ (مزید واقعات باب 18 میں)

#### مخالف مولوى صاحبان

نثان ظاہر ہونے کے بعد ان مولویوں کا حال حضرت خیلفۃ المسے الرابع ایدہ الله تعالیٰ بنصرہ العزیز ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

"قیامت برپا ہوگئی مولولوں میں ، جہرے کانے پڑ گئے -مطالبے کرتے ، بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ، جھوٹا جھوٹا کہ کے ، دجال دجال کہ کے سمان ان پر ٹوٹ پڑا۔ جب ان کے ، دجال دجال کہ کے سمان ان پر ٹوٹ پڑا۔ جب ان

کی ہنکھوں کے سامنے چانداور مورج نے ان کے خلاف کواہی دی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں کواہی دی۔" (تقریر جلسہ سالانہ برطانیہ 1994ء،حضرت خلیقۃ المسیح الرابع ایدہ الله تعالیٰ بنصرہ العزیز)

اس سے میلے کے ان مولوی صاحبان کے کردار پر مزید بات کی جائے کہ انہوں نے اس نثان کے بعد کیارد عمل ظاہر کیا 'بزر کان امت کی جندایک پیشگوٹیاں درج کی جاتی ہیں ۔

علاوہ اس پیشکوئی کے جو حضور صلی الله علیه وسلم نے ان علماء کے بارے میں بیان فرمائی کے وہ سمان کے خیاتے ہیں کے وہ سمان کے خیا تے ہیں کے وہ سمان کے خیاتے ہیں اس کے دور سمان کے خیاتے ہیں معلوق ہوں گے ، چند بزر کان کے حوالے ، بھی پیش کئے جاتے ہیں

٥ حضرت ابن عربي فرماتے ہيں -

"جب امام مدی دنیا میں ظاہر ہوگا تو علمائے ظاہر سے بڑھ کر ان کا کوئی کھلاڈیمن نہیں ہوگا۔ کیونکہ مدی کی وجہ سے ان کااثر ورموخ جاتارہے گا" (فتوحات کمیہ جلد 3 صغه 363)

٥ حضرت مجدد العن ثاني نے فرمایا۔

"علما، ظواہر مدی کے مجتمدات کا جو وہ نہایت باریک بینی سے افذ کرے گانکار کردیں گے اور انہیں کتاب و سنت کا مخالف مجھیں سے ۔"( مکتوبات امام ربانی حصہ ہفتم، دفتر دوم صفحہ 32)

فرقہ دیوبند کے پیشوامولانا محمد قاسم نانو توی نے یہ پیشگوئی فرمائی -

"امام مدى عليه السلام چو نكر سرايا كلام الله كے موافق ہول كے اس لئے كروڑوں لوگ مدى سے رو كردانى كرير عليه الله كے -"(قاسم العلوم، صغه 115)

o اہل مدیث کے مسلمہ بزر ک نواب صدیق حن فان کھتے ہیں -

"چونکہ مہدی علیہ السلام سنت کے احیاہ اور بدعت کے انسداد کے لئے جماد کریں گے علماہ وقت ہو فتہاہ کی تقلید اور مثائخ اور اپنے باپ دادوں کی پیروی کے عادی ہوں گے ۔ کہیں گے کہ یہ شخص دین اور ملت کی بنیادوں کو برباد کرنے والا ہے اور اس کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوں سے اور اپنی عادت کے مطابق اس کی تکنفیر اور گراہی کے فتو ہے جاری کریں گے ۔ " ہے اور اس کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوں سے اور اپنی عادت کے مطابق اس کی تکنفیر اور گراہی کے فتو ہے جاری کریں گے ۔ " (جج الکرمة صغمہ 363)

چنانچ تاریخ کواہ ہے کہ بالکل ایساہی ہوا جیساان بزر کول نے مسلے سے قر آن و حدیث کی بنیاد پر پیشگوئی کر دی تھی ۔

ان حالات میں جب یہ نشان ظاہر ہوا تو ان علماء نے جن پریہ تمام باتیں صادق آتی ہیں اس نشان کا انکار کردیا۔ چنانچ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔

"لی منکر تو دنیا میں ہوتے ہیں پر بڑا ید بخت وہنگر ہے جو مرنے سے پہلےمعلوم نہ کر سکے کرمیں جھوٹا ہوں ۔ میں کیا خدا پہلے منکروں کے وقت میں قادرتھا اور انہیں ؟ نعوذ بالله ہرگز ایسا نہیں بلکہ ہر ایک جو زندہ رہے گااور دیکھ ہے گا کہ ہنر خدا غالب ہو گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا ۔ بر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا ۔لیکن خدا اسے قبول کریگا اور بڑے زور آور تماوں سے اس کی بیائی ظاہر کردیے گا۔ وہ خداجس کا قوی ہاتھ زمینوں اور اسمانوں اور ان سب چیزوں کو جوان میں ہیں تھاہے ہوئے ہے۔ وہ کب انسان کے ادادوں سے مغلوب ہوسکتا ہے ۔اور انخرایک دن اتا ہے جو وہ فیصلہ کرتا ہے ۔پس صاد قول کی یہی نشانی ہے کہ انجام انہی کا ہوتا ہے ۔ خداا پنی تجلیات کے ساتھان کے دل پر نزول کرتا ہے ۔ پس کیونکروہ عمارت منهدم ہوسکے جس میں وہ حقیقی بادشاہ فروکش ہے۔ٹمٹھا کروجس قدر جاہو۔ گالیاں دوجس قدر جاہو اور ایذاءاور تکلیف دہی کے منصوبے سوچو جس قدر چاہواور میرے استیصال کے لئے ہرایک قسم کی تدبیریں اور مکر سوچو جس قدر چاہو۔ پھریادر کھو کہ عنتریب خداتمہیں دکھلاوے گا کہ اس کا ہاتھ غالب ہے ۔ نادان کہتا ہے کہ میں اینے منصولوں سے غالب ہوجاؤل گا مگرخدا کہتا ہے کہ العنتی دیکھیں تیرے سارم ضعوبے خاک میں ملاول گا۔ اگر خدا جاہتا تو ان مخالف مولولوں اور ان کے پیروؤل کو آنکھیں بخشا اور وہ ان وقتول اور موسمول کو مہیان لیتے جن میں خدا کے مسح کا آنا ضروری تھالیکن ضرورتھا کہ قرآک ثمریت اور احادیث کی وہ مینٹگوٹیاں پوری ہوتیں جن میں کھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہو گا تو اسلامی علمیاء کے ہاتھ سے دکھا ٹھانے گا۔ وہ اس کو کافر قرار دی گے اور اس کے قتل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے اور اس کی سخت توہان کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والاخبال کیاجائے گا۔ سوان دنوں میں وہ پیشکوئی انہی مولویوں نے اپنے ماتھوں ہے لوری کی ۔افسوس یہ لوگ موجعے نہیں کما مگر یہ دعویٰ خدا کے ام اورارادہ سے نہیں تھا تو کیوں اس مدعی میں یا ک اور صادق نہیوں کی طرح بہت سے سے ان کے دلائل جمع ہو گئے۔ کیاوہ رات ان کے لئے ماتم کی رات نہیں تھی جس میں میر ہے دعوی ٰ کے وقت رمغان میں خبوف کیوف عین مدیثگوئی کی تاریخوں میں وقوع میں آیا۔ کیاوہ دن لان پر مصبت کا دن نہیں ۔ تھاجس میں لیکھرام کی نسبت میں شکوئی پوری ہوئی ۔ خدا نے بارش کی طرح نشان برسائے مگر ان لوگوں نے ہنگھیں بند کرلیں ۔ تاليبانه بوكه ديكھيں اورايمان لائيں"۔ (ضميمہ تحفہ گولڙدية ،صغمہ 17 . 18 )

## ایک مولوی صاحب کا واقعہ

اس کے بعد آپ ایک مولوی کا واقعہ ساتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"نشان پورا ہوچکا مگر تم ابھی تک حقیقی دعویدار کو دجال اور واجب انقتل کے جاتے ہو۔ میرے ایک دوست نے بیان کیا کہ جب یہ نشان پورا ہوا تو ایک مولوی غلام مرتضی نام نے خوف قمر کے وقت اپنی دانوں پر ہاتھ مار مار کر (جیسے کوئی سیاپا کرتا ہے ۔ ایڈیٹر) کما اب دنیا گمراہ ہوگی ۔خیال تو کروکیا وہ خدا تعالی سے بڑھ کر دنیا کا خیرخواہ تھا 'اس نے کیسی علی کھائی ۔اگر انصاف اور خدا ترسی ہوتی تو میرے معاملہ میں اس کے بعد خاموش ہوجاتے ۔گرنہیں اور بھی دایر ہوئے ۔ یہ کسوف

کانشان حدیث ہی میں بیان نہیں ہوابلکہ قر ان مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے"۔ (ملفوضات جلد 5 صغہ 126 )

### لابهور كاايك واقعه

جب چاند اور سورج نے حضرت میح موعود علیہ السلام کے حق میں گواہی دی توایک ٹنڈ ہے مولوی جس کاایک ہاتھ کر ٹنڈ ہے ہاتھ ہے مولوی جس کاایک ہاتھ کٹا ہوا تھااہل محلہ نے یہ کواہی دی کہ اس نے چھت پر چڑھ کر ٹنڈ ہے ہاتھ ہے اپنی چھاتی دیتے ہوئے کہا کہ اسے خدا تو نے یہ کیا کردیا 'ابخلق خدا کراہ ہوجائے گی اور اس خس مرزا غلام احمد کو سچا مدی مان سے گی۔

(مانوذاز تقرير حضرت غليمة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزيز ، جلسه سالانه برطانيه 1994 م)

# گراہی یا ہدایت

ایک مولوی صاحب کے بارہے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں

"میں نے سا ہے کہ پیٹیالہ میں ایک مولوی تھا۔اس نے جب دیکھا کہ خوف و کوف کانشان پوراہو گیا تواس نے ہاتھ مار مارکرکہا کہ اب خلفت گراہ ہوگی ۔ مگر اس احمق سے کوئی اتنا پوچھے کہ خدا تعالی نے جب وہ نشان پورا کیا جو صادق کے لئے مقر رتھا پھر لوگ گراہ ہوں یا ہدایت یا ٹیس سے ۔"(ملغوضات جلد 3 صغم 363)

## دوروح پرور دلچسپ واقعات

مخالفت پر کمر بستہ مولوی صاحبان اس نشان پر مختلف اعتراضات کرے اس کو جھوٹا ٹابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے ۔ اور صرف تعصب ' نفرت اور بغض کی آگ میں اس نشان کی صداقت تعلیم کرنے سے منکر رہے ۔ چنانچ ذیل میں دو بڑے دلچے واقعات درج کئے جاتے ہیں جمال بصیرت کی آگھ سے دیکھنے والے عامۃ الناس نے مولو یوں کو ان کے بھونڈ سے اعتراضات پر سادہ سے دلائل دیکر خاموش کر دیا۔

## واقعه مولوي عبدالجبار صاحب غزنوي

ایک دفعہ دو شخص (جو باپ بیٹا تھے) مولوی عبدالحبار صاحب غزنوی کے پاس آئے اور کوف و

خوف کے متعلق دریافت کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے ؟۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس بارہ ہیں حدیث تو صحیح ہے ۔ باپ نے بیٹے ہے کہا۔ چلیں ہم نے جو کچھ لوچھ نیا ہولوی صاحب مذکور نے کہا۔ کہتم مرزا کے بصندے میں نہ بھش جانا۔ وہ کہتا ہے کہ کوف و خوف میری صداقت کا نشان ہیں۔ اس نشان کاذکر قر آن مجید میں نہیں ۔ اور یہ علامت مدی کے بیدا ہونے کی ہے۔ نہ کہ دعوی کے متعلق۔ باپی نے کہا۔ مولوی صاحب ، جو بات میں نے آپ سے لوچھنی تھی اس کا جواب آپ نے دے دیا ہے۔ باق رہا یہ کہ وہ کس پر چہیاں ہوتی ہے۔ تواس کے متعلق عرض ہے کہ میری ساری عمر مقدمہ جات میں باق رہا یہ کہ وہ کس پر چہیاں ہوتی ہے۔ تواس کے متعلق عرض ہے کہ میری ساری عمر مقدمہ جات میں گذری ہے۔ مگر مجھے سرکار نے کبھی گواہ لانے کے لئے نہیں کہا ، جب تک کہ میں حیلے دعوی نہ کرتا۔ یہی عال مرزاصاحب کا ہے ۔ کہ ان کا دعوی اتو حیلے سے ہی ہے ۔ اور اب یہ خوف و کوف ان کے دعوی کی دلیل کے طور پر ہیں ۔ اس پر مولوی صاحب خاموش کئے ۔ اور وہ دونوں اپنے گاؤں چلے گئے۔ کی دلیل کے طور پر ہیں ۔ اس پر مولوی صاحب خاموش کئے ۔ اور وہ دونوں اپنے گاؤں چلے گئے۔ کی دلیل کے طور پر ہیں ۔ اس پر مولوی صاحب خاموش کئے ۔ اور وہ دونوں اپنے گاؤں چلے گئے۔

## واقعه مولوي غلام حن صاحب سيا لكوث

مسرى محمد الدين صاحب ولد مسرى الدين صاحب آف سيا لكوث كابيان بين -

جس رمضان میں سورج اور چاند کو گر بن نگاہے۔اس میں مولوی غلام حن صاحب (مولوی محمد ابراہیم سیا لکوٹی کے رشتہ دار) سادوں کی سجد میں ایک حافظ صاحب کے بیچے تراویج پڑھا کرتے تھے۔قادیان سے کچھاشہار آئے وہ میں سے کر سیدھاسجد میں گیااور مولوی صاحب کو ایک اشہار دیا۔مولوی صاحب نے وہ اشہار ہاتھ سے بھوڑ دیا۔ایک شخص محمد عبدالله نام نے کہا کہ مولوی صاحب مرزائی تو سب نیازیں دے رہے ہیں یعنی خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ چاند کو گربن لگ رہا ہے اور آپ نے اشہار بی چھوڑ دیا ہے۔اس پر مولوی صاحب کہنے گئے کہ وہ گربن تو چاند کو اس کی پہلی تاریخ کو گئے گا۔

مولوی میر حن صاحب جوایک مشہور عالم تھے وہ بھی اسی بقد موجود تھے ۔ انہوں نے فرمایا کہ مولوی صاحب اس دن تو چاند بی مشکل سےنظر آتا ہے اور یہ تو دھوکے والی بات بن جاتی ہے ۔عبدالله نے مولوی محمد کھوکے والے کی کتاب کا حوالد دیا کہ وہ ککستا ہے

ع تیر هویں چن ستیمویں سورج گر بن بموسی اس سائے مولوی صاحب کے کہ مولوی محمد کوئی رمول ہے کہ اس کی بات مانی جائے عبدالله نے کہا کہ وہ تو حدیث کا ترجمہ کر دہا ہے ۔ اس پر مولوی صاحب خاموش ہوگئے ۔

(رجسٹر روایات 11 صفحہ 154 )

## حضرت مسیح موعود علیه السلام کی تحریرات بابت علماء

حضرت مسے موعود علیہ السلام نے ان مولوی صاحبان کے بارے میں جو باتیں بیان فر مائی ان میں ۔ سے چنداقتباسات پیش کئے جاتے ہیں ۔

# ب علامتیں پوری ہو گئی ہیں

"یہ خود کتے تھے کہ سدی کہ سریر آنے والاہے۔ پھر انہیں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ کوف و خوف ہوگا۔ طاعون پڑے گی۔ جج بند ہوگا۔ایک سارہ جو مسے کے وقت نکلاتھا نکل چکاہے۔اونٹوں کی سواری بیکار ہوگئی ہے۔ای طرح سب علامتیں پوری ہوگئی ہیں"۔ (ملغوضات جلد 3)

# تقوی کا تقاضہ کیا تھا؟

"سمان نے صاف شہادت دے دی اور کوف خوف ظاہر ہو گیا۔ جو عظیم الثان نثان متر رہوچکا تھا۔ تائیدی نثانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے اورسلسلہ کی ترقیات پرغورکرتے اور سوچتے کہ کیا مغتری اسی طرح ترقی کیا کرتے ہیں؟

ان سب امور پر یکجائی نظر کے بعد تقوی کا تقاضا تویہ تھا کہ اس قدر بین شوہد ہوتے ہوئے بھی اگر ان کی نگاہ تاریک تھی تو وہ خاموش ہوجاتے اور صبر سے انتظار کرتے کہ انجام کیا ہوتا ہے ؟ مگر یہاں تو شوعظیم میری مخالفت میں برپا کیا گیا اور گندی گالیاں دی گئیں جن کی نظیر مہلے مخالفوں میں بھی پائی نہیں جاتی "۔(ملفوضات جلد 3)

### عدیث سے منہ چھیر لیا

"---- ان مولولوں کی سمجے ہے کچھ الیے متھر پڑ گئے ہیں کہ کسی نشان سے فائدہ نہیں اٹھاتے - براہین احمدیہ میں قریب سولہ برس جہلے بیان کیا گیا تھا کہ خدا تعالی میری تائید میں خوف کسوف کا نشان ظاہر کرے گا۔لیکن جب وہ نشان ظاہر ہوگیا اور حدیث کی کتابوں سے بھی کھل گیا کہ یہ ایک پیشگوئی تھی کہ مدی کی شہادت کے لئے اس کے فہور کے وقت میں دمضان میں خوف کسوف ہوگا توان مولولوں نے اس نشان کو بھی گاؤ خورد کردیا۔اور حدیث سے منہ مھیرلیا۔"

( ضميمه تحفه گولاويه صغه 12 )

خدا کے نثان کی بے حرمتی اور رسول الله صلی الله علیه و سلم کی پیشگوئی کی توہین "سورج چاند کورمضان میں مقررہ تاریخوں پر پیشوئی کے مطابق گر بن لگا۔ یہ مولوی جب تک یہ واقع نہ ہوا تھا مدی کی علامتوں میں بڑے شور سے منبروں پر چڑھ چڑھ کراس کو بیان کرتے تھے لیکن اب جبکہ خدا تعالی نے اپنے وقت پراس نشان کو ظاہر کردیا تو میری مخالفت کے لئے یہ خدا تعالی کے اس جلیل الثان نشان کی بے حرمتی کرتے ہیں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پاک پیشگوئی کی توہین کرتے ہوئے حدیثوں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں !!!افسوس"۔

(المغوضات حلد 3 صغم 255)

### مخالفت کی لعنت

"پھر احادیث میں پڑھتے تھے کہ مدی کہ زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں کسوف و خسوف ہو گا اور جب تک یہ نشان پورا نہیں ہوا۔ لیکن اب ساری دنیا قریبا گواہ ہے کہ یہ نشان پورا ہوا۔ یہاں تک کہ امر یکہ میں بھی ہوا۔ اور دو سرے ممالک میں بھی پورا ہوا۔ اور اب وہی جواس نشان کو آیات مهدی میں سے ٹھمراتے تھے اس کے پورے ہونے پر اپنے ہی منہ سے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی قابل اعتبار نہیں۔ الله تعالی ان کی حالت پر حم کرے۔ میری مخالفت کی یہ لعنت پڑتی ہے کہ اسخفرت صلی الله علیه وسلم کی پیشگوئی کی بھی تکذیب کر بھیٹے ہیں "۔ (ملفونات جلد 3 صفحہ 14)

## تكذيب نعمت

"میں جب اشہار کو ختم کرچکا شائد دو تین طریں باقی تھیں تو خواب نے میرے پر زور کیا بہال تک کہ میں بمجوری کافذکو ہاتھ سے چھوڑ کر ہوگیا تو خواب میں مولوی محمد میں ساحب بٹالوی اور مولوی عبدالله صاحب چکڑالوی نظر کے سامنے آگئے۔ میں نے بان دونوں کو مخاطب کر کے یہ کہا" خسف القمر و الشمس فی رمضان فبای الا دربکما تکذبن " یعنی چاند اور سورج کو تورمضان میں گر بن لگ چکا۔ پس تم اے دونوں صاحبو! کیوں فداکی نعمت کی تکذیب کررہے ہو"۔ (ریولوبر مراحثہ بٹالوی و چکڑالوی حاشیہ صنحہ 4)

# نشان کسوف و خسوف اور علماء کار دعمل - فرار کی راہیں

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مندرجہ ذیل اقتباس میں نثان خوف و کوف کے وقت علماء کا حال بیان کیا ہے جس میں ان کی طرف سے حتلف اعتراضات اٹھا کرفرار کی راہیں ڈھونڈ نے کی ناکام کوشش کی گئی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان اعتراضات کا مدلل جواب دے کر ان پر اتمام جت کردی ہے۔ جنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

" مجھے بڑا تعب ہے کہ باوجودیہ کہ نشان پر نشان ظاہر ہوتے جاتے ہیں مگر مھر بھی مولویوں کو سچائی کے قبول

کرنے کی طرف توجہ نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہرمیدان میں فدا تعالی اُن کو شکست دیتا ہے اور وہ بہت ہی چاہتے ہیں کہ کمی قسم کی تاثید البی اان کی نسبت بھی طابت ہو مگر بجائے تاثید کے دن بدن اان کا فذلان اور اان کا نامراد ہونا طابت ہوتا جاتا ہے ۔مثلا بجن دنوں جستر ایوں کے ذریعہ سے یہ مشہور ہوا تھا کہ حال کے دمضان میں سورج اور چاند دونوں کو گربی گئے گا۔اور لوگوں کے دلوں میں یہ دھڑ کا لوگوں کے دلوں میں یہ دھڑ کا مردع ہو گیا تھا کہ جمدی اور مسیح ہونے کا مدی تو یہی ایک شخص میدان میں کھڑا ہے ایسانہ ہو کہ لوگ اس کی طرف جھک شروع ہو گیا تھا کہ جمدی اور مسیح ہونے کا مدی تو یہی ایک شخص میدان میں کھڑا ہے ایسانہ ہو کہ لوگ اس کی طرف جھک جائیں ۔ تب اس نشان کے جھپانے کے لئے اول تو بعض نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس دمضان میں ہرگز کوف و خوف نہیں ہوگا۔ بلکہ اس وقت ہوگا تو بھر یہ بہائہ ہوگا ۔ بلکہ اس وقت ہوگا تو بھر یہ بہائہ پیش کیا کہ خوف و کوف ہوچکا تو بھر یہ بہائہ پیش کیا کہ خوف و کوف ہوچکا تو بھر یہ بہائہ پیش کیا کہ خوف و کوف میرچکا تو بھر یہ بہائہ گا کہ خوف و کوف ہوچکا تو بھر یہ بہائہ کر ہن اول دات میں گا اور ہوں کا دار ہورج کو گربن درمیان کی تاریخ میں گا کہ حدیث میں جینے کی بہی تاریخ مراد نہیں اور جہی تاریخ کی وائد کو تمرین میں ہوئے کی بہی تاریخ مراد نہیں اور جہی تاریخ کی جہی دات میں کر بن گا گا جو اس کے گربن کی داتوں میں سے یہی دات ہے ۔ یعنی میں کر بن گے گا جو اس کے گربن کی داتوں میں سے دیمی دات ہے ۔ یعنی میں کی تیجویں دات اور سورج کو درمیان کی دن ہے ۔

تب یہ نادان مولوی اس صحیح معنے کوئ کر بہت شرمندہ ہوئے اور پھر بڑی جانکائی سے یہ دوسراعذر بنایا کہ حدیث کے رجال میں سے ایک راوی اچھا آدی نہیں ہے۔ تب ان کو کہا گیا کہ جبکہ حدیث کی پیشگوئی گوری ہوگئی تو وہ جرح جس کی بناء پر شک ہے اس یقینی واقعہ کے معتابل پر جو حدیث کی صحت پر ایک قوی دلیل ہے کچہ چر: بی نہیں یعنی پیشگوئی کو گورا ہونا یہ گوائی دے رہا ہے کہ یہ صادق کا کلام ہے اور اب یہ کہنا کہ وہ صادق نہیں بلکہ کاذب ہے بد بہیات کے انکار کے کم میں اور نمیش کرسکتا۔ پیشگوئی کا اپنے منہوم کے مطابق ایک اور نمیش کرسکتا۔ پیشگوئی کا اپنے منہوم کے مطابق ایک مدویت کے زمان میں پورا ہوجانا اس بات پر یقینی گوائی ہے کہ جس کے منہ ہے یہ کلمات نمی ہوئی کے اور اب کے گوائی ہوئی کہ جس کے منہ ہے یہ کلمات نمی ہوئی کے مطابق ایک مدویت کے زمان میں بھر ایک جس کے منہ ہے یہ کلمات نمی ہوئی کے بولا ہے منہوم کے مطابق ایک اور طریق سے کہ اور کہی کاذب بھی کچ بولت ہے ۔ مادوا اس کے یہ پیشگوئی کا ہے۔ مادوا اس کے یہ پیشگوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ جس کے منہ ہوئی ہوئی ہے بلکہ مراسم موجود عالم بہوگا ہے بعد ان کو کہنا پڑا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے اور اس سے بہی مجھاجاتا ہے کہ جس دھری ہے اور اس سے بہی مجھاجاتا ہے کہ جس بامام موجود ظاہر ہوگا ہو تعداس کے عنتریب ظاہر ہوگا ۔ مگر یہ شخص امام موجود نہیں ہے بلکہ وہ اور ہوگا جو بعداس کے عنتریب ظاہر ہوگا ۔ مگر یہ تعلی امام موجود نہیں ہے دوران سے اس کو کہنا ہوئی کی منہ ہوگیا ہو بعداس کی طرف سے آخری جواب یہ ہے کہ یہ توال کافر بیں ان کی کہنیں مت دیکھو ۔ ان سے ملاپ مت رکھو ۔ ان کی باتیں دلوں پر اثرکرتی ہیں ۔ یہ کہ تعرب کہ کہائ کی ان کے کاف ہوگیا اور ذمین کی حالت موجودہ بھی محالت کو گوئی ۔ یہ کس قدر ان کی خوات ہوگیا ہو در ذمین کی حالت موجودہ بھی محالت ہوگیا ۔ یہ کہ تور ان سے ملاپ میں ان کے کاف ہوگیا اور ذمین کی حالت موجودہ بھی محالت موجودہ بھی محالت کو گوئی ۔ یہ کس قدر ان کی خوات ہوگیا ۔ یہ کہ کہائ کی ان سے کاف ہوگیا اور ذرین کی حالت موجودہ بھی محالت کو گوئی ۔ یہ کس قدر ان کی حالت موجودہ بھی محالت کو گوئی ۔ یہ کس قدر ان کی خوات ہوگی کامن کی ان کے کاف بوگیا اور ذرین کی حالت موجودہ بھی محالت کوئی کیات کی کس کی کس کی کس کی کوئی کیات کی حدیث کی حدیث کیات کی حدیث کوئی کی کس کوئی کی کس کی کس کی کس کی کس کی کس کی کس کس کس کس کس کس

کی ذات ہے کہ ایک طرف سمان ان کے مخالف گواہی دے رہا ہے اور ایک طرف زمین سلیبی غلبہ کی وجہ سے گواہی دے رہی ہے۔ سمان کی گواہی داؤلوں میں موجود ہے یعنی رمضان میں خسوف و کسوف اور زمین کی گواہی شلبہ ہے جس کے غلبہ میں مسیح موعود کا آنا ضروری تھا۔ اور جسیا کھی بخاری میں یہ حدیث موجود ہے یہ دونوں شہادتیں ہماری مو، یداور ان کی کمذب ہیں۔" (ضرورت العام صفحہ 67 تا 70)

# علماء کی حالت پر ما تمی نشان

اب اس باب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس پر ختم کرتے ہیں جس میں آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کرکے انہیں سمجھانے کی غرض سے یہ فرمایا ہے کہ یہ نشان خوف و کسوف ایک ماتمی نشان کے طور پرظہور پذیر ہوا ہے جو علماء کی اس حالت پر ہے کہ جس کا مصلے سے بتایا جاچکا تھا۔ آپ فرماتے ہیں۔

"ا مسلمانوں کی ذریت! تمہیں راسی سے بغض کرنا کس نے سکھایا جب کہ تمہاری انکھوں کہ سامنے خدا نے وہ عجیب کام بگرت دکھلائے جن کا دکھلانا انسان کی قدرت میں نہیں اور جو تمہارے باپ دادوں نے نہیں دیکھے تھے ۔ تو کیا الن نشان کو بھلاد بناور دو تین پینٹگو ٹیوں کی نسبت ہے ہودہ نکہ چینیاں کر ناجائز تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں جو میری تعدیق کے لئے کیساعظیم الشان نشان اسمان پر ظاہر ہوا اور تیرہ ہو ہرس کی انتظار کے بعد میرے بی زمانہ میں میرے بی دعوے کے عہد میں میری بی تکذیب کے وقت خدا نے اپنے دوروش نیروں سورج اور چاند کو رمضان کے نہینے میں بے نور کر دیا۔ یہ موجودہ علماء کے سلب نور او لظم کہ ایک اتمی نشان تھا اور مرز تھا کہ وہ مدی کی تکذیب کے وقت ظاہر ہوگا۔ فدا کے پاک نبی استاء تر دیا۔ یہ کہ مدی کے انگار کی وجہ سے یہ ماتمی نشان اسمان پر ظاہر ہوگا اور رمضان میں اس لئے کہ دین میں اس استاء کہ تو اور کی انگار میں بھی آچکا ہے کہ مدی پر کو کافتوی گھاجائے گااور اس کانام وقت کے علماء دیال اور کذاب اور مفتری اور بے ایمان رکھیں گے اور اس کوئل کے منصوبے ہوں گے ۔ تب فدا ہو آسمان کا فدا ہے جس کا قوی ہاتھ اس کے گروہ کہ میش بھاتا ہے اسمان پر مدی کی تائید کے لئے یہ نشان ظاہر کرے گا ۔ اور قرآن اس کی گوائی دے اس کوف خوف کے نشان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علمائے محمدی ہو گاندر ایک تصویر کنہیم منفوش ہوتی ہے ۔ اس لئے فدا نے اس کوف خوف کے نشان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علمائے محمدی ہو گاند اور مورج کے مشابہ ہونے چاہئیں کے اس کوف خوف کے نشان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علمائے محمدی ہو گاند اور فراست جاتا رہے گا ۔ اور مدی کو شنخت نہیں کریں گے اور تعصب کے گربن نے ان کے دلول کو سے اس کوف خوف اس کوف خوف کے نشان میں اس بات کی طرف اشارہ کی نظام ہوگا "۔

(تحفه گولژویه، صفحه 65,66)

نثان خوف و کسوف باب 17

پیشگوئی کے بارہ میں پھیلائے جانے والے شکوک و شہات اور اس کا ازالہ عقل پر پردے پڑے ہو ہو نثال کو دیکھ کر

نور سے ہو کر الگ چاہا کہ ہوویں اہل نار
گر نہ ہوتی بد کمانی کفر بھی ہوتا فنا

اسکا ہووے ستیاناس اس سے بکڑے ہوشیار

اس عظیم الثان سمانی نثان کے منکرین اس نثان میں شکوک و شہات ہیدا کرکے سادہ اور عوام کو دھو کہ دینے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔ان کی اس سے یہی غرض ہے کہ کسی طرح کوئی ہدایت نہ پاجائے ، فدا کے بھیجے ہوئے مدی کو قبول نہ کر سے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا کلام جھوٹا ہوجائے۔

ان کی طرف سے اٹھائے کئے اعتراضات کتے بھونڈ سے اور بے بنیاد ہیں اس کا اندازہ اگلی مطور میں ہوجائے گا۔ان اعتراضات کا ایک ایک کر کے مفصل جواب تحریر کیاجارہا ہے۔

اعتراض 1

بعض او م توسب سے وسلے یہ اعتراض کردیتے ہیں کہ یہ نشان ہواہی نہیں ۔

الجواب

اس اعتراض کامدلل جواب باب 11 میں دیاجاچکا ہے۔

اعتراض 2

ایک اعتراض مخالفین امام مدی علیہ السلام کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ پیشگوئی کے مطابق

سورج اور چاند گربی نہیں ہوئے ، یعنی چاند گربی رمضان کی پہلی تاریخ کو اور سورج گربی رمضان کی پہلی تاریخ کو اور سورج گربی رمضان کی پندرہ تاریخ کو ہوئے۔

الجواب

(1)

سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسااعتراض کرنے والوں کو شاید یہ معلوم نہیں کہ چاند گر بن اور مورج گربن کے لئے فدا تعالی کی طرف سے ازل سے جو قانون جاری ہے وہ یہ ہے کہ چاندگر بن قمری مینے کی 15, 14, 13 تاریخوں کو اور سورج گربن 29, 28, 27 تاریخوں کے علاوہ کسی اور تاریخ کو مین بوتے یا معلوم ہے تو جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں تا کہ لوگ دھو کہ کھاجائیں ۔اب یہ بات باب 2 میں ثابت کی جا چکی ہے ۔ اور یہ امر اتنا واضح اور صاف ہے کہ اس میں کسی عقل مند آدمی کے لئے شک کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی ۔

بحرحال ایک اور حوالہ یہاں درج کیا جاتا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چاندگر بن صرف پورے چاند (NEW MOON) کی حالت میں ہوسکتا ہے۔ پھانچ چاند (Sir Edward Parrott کھتے ہیں۔

"An Eclipse of the Moon can obviously only occur when the Moon is in opposition i.e., at the time of Full Moon. Similarly, an Eclipse of the Sun can only occur when the Moon is in, or nearly in, conjunction i.e., at the time of New Moon."

(The New Age Encyclopedia, Vol IV, Edited by Sir Edward Parrott, M.A.L.L.D, London, Page 136, 137)

چنانچ گر بن ان تاریخول کے علاوہ کسی اور تاریخ کو نہیں ہوسکتے۔

(2)

دوسری بات یہ ہے کہ جاند کو مہلی رات میں گربن ہونے کے لئے اپنی رفتار بدلنی پڑے گی جو

آیات قر آئیہ کی روسے ناممکن ہے۔ بعیبا کہ باب 2 میں ذکر کیا گیا تھا۔ اب اگر منکرین اپنی ہٹ دھر می پر پھر بھی قائم رہیں تو پھر خداہی ان سے نیٹے جس نے یہ قانون بنائے ہیں۔

پھر اگریکم کو چاندگرہن پر ہی اسرار ہے تواس کے لئے چاندکو زمین کے دوسری طرف جانے کے لئے اتنی رفتار سے بھلنا پڑے گا کہ وہ 15دن کاسفر ایک دن میں طرکر ہے، یعنی 15 گنا تیز رفتار سے اپنے محور پر گردش کرے ۔ اور ہر صاحب عقل پر یہ واضح ہے کہ ایسی صورت میں چاند تواپنے مدار ہی کو چھوڑ بیٹھے گا گرہن کا کیا سوال ؟ چنانچ اس اعتراض کا اصل مقصد مولوی کا یہ ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بچے گی بانسری 'نہ چاند ہو گانہ اس کو گرہن لگے گااور نہ مهدی ظاہر ہو 'اور ہمیش کے لئے اس سے جان چھوٹ جائے ۔

(3)

یہ اعتراض کرنے والوں کی عقل پرافسوس ہوتا ہے کہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اگر چاند کی مہلی تاریخ کو تو چاند مہلی تاریخ کو تو واند کی مہلی تاریخ کو تو واند ہی مشکل سے نظر آتا ہے۔ اور اوپر سے اس پراگر گرئن لگے تو نظر کیے آئے گا۔ جب کہ ہمارے ہیارے آتا جے ۔ اور اوپر سے اس پراگر گرئن لگے تو نظر کیے آئے گا۔ جب کہ ہمارے ہیارے آتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم ان گرہنوں کو نشان قرار دے رہے ہیں۔ اب جب کسی کو نظر ہی نہیں آیا تو نشان کیسا؟ انسان کو بات کرنے سے مسلم اتنا تو سوچنا تو واسٹے کہ جب کسی کو نظر ہی نہیں آیا تو نشان کیسا؟ انسان کو بات کرنے سے مسلم اتنا تو سوچنا تو واسٹے کہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اعتراض کا نتیج کیا نظر می مدی سے جھ کارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

بھرخود ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کمیٹیاں بنا بنا کر مسلے رات کا چاند تلاش کرتے ہیں اور اس پر بھی کوئی اتفاق نہیں کہیں کسی دن رمضان شروع ہورہا ہے اور کہیں کسی دن ۔ یہاں تک کہ عید بھی کئی دن ہوتی ہے 'اور بھر اوپر سے گر بن ؟ اسے دیکھا کا کون ؟ یہ مولوی جنہیں چاند ہی نظر نہیں آئے۔ جمازوں پر چڑھ چڑھ کر چاند تلاش کرتے ہیں اس پر گر بن لگ جائے تو چاند تو نظر ہی نہیں آئے۔ کھے تو عقل کرو!

(4)

پھر اس نثان سے قبل بہت سے بزر کان امت نے تاریخوں کا تعین کیا ہوا تھااور انہوں نے وہی قاعدہ تسیم کیا جو قانون قدرت کی طرف سے جاری ہے۔ مثلا آمولوی محمد رمضان شاہ صاحب مصف اخری گت ، حافظ محمد بن مولانا بارک الله کھوکے مصف احوال الآخرة ، نواب صدیق حن خان صاحب مصف جج اکرامہ وغیرہ ۔ (تفصیل کے لئے باب 8 ، بزر کان امت کی تصریحات)

مزیدایک حوالہ درج ہے۔ "مقبول یزدال مجدد دورال حضرت مولاناسیدابواممدر ممانی "اپنی تالیف "دوسری شہادت اسمانی "کے صفح نمبر 13 پر کھتے ہیں۔

"جاند كمن كے لئے عادة الله يہ ہے كه تاريخ 13-14-15 كو بواور مورج كمن 27-28-29 كو بو-"

(5)

سب سے اہم بات یہ ہے کہ حدیث میں انخضور صلی الله علیه وسلم نے قم کالفظ استعمال کیا ہے نہ کہ بلال کا ۔ اور اہل عرب خوب جانتے ہیں کہ پہلی تین دات کے چاند کو ہلال کماجا تا ہے قمر نہیں ۔ چانچ معلوم ہوا کہ گر ہن قمر کے دنوں میں ہوگا۔

یهی بات حضرت مسح موعود علیه السلام بیان فرماتے ہیں کہ ۔

"حدیث میں چاندگر بن میں قرکا لفظ آیا ہے۔ ہی اگریہ مقصود ہوتا کہ پہلی دات میں چاندگر بن ہوگا تو حدیث میں قرکا لفظ آیا ہے۔ ہی اگریہ مقصود ہوتا کہ پہلی دات کے چاند پر قمر کالفظ اطلاق نہیں قر کالفظ اما کیونکہ کوئی شخص اہل نفت اور اہل ذبان میں سے پہلی دات کے چاند پر قمر کالفظ اطلاق نہیں کرتا بلکہ وہین دات تک ہلال کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔۔۔۔ گویا یوں عبادت ہونی چاہیئے تھی ینکسف الهالال الاول لیلة سواب سوچنا چاہیئے کہ یہ لوگ اس علمیت کے ساتھ مولوی کہلاتے ہیں ۔ اب تک یخرنہیں کہ پہلی دات کے چاند کو عربی ذبان میں کیا کہتے ہیں۔"

(انجام أتم اروحاني خزائن جلد 11 صغه 331 )

(6)

حضرت خليقة المسيح الثاني رضى الله عنه اس اعتراض كاجواب دية بوئ فرمات بي

"یہ اعتراض ایک ذرا سے تدبر سے نہایت غلط اور الفاظ حدیث کے خلاف معلوم ہوتا ہے ۔ یہ لوگ اس امر کو نہیں دیکھتے کہ چاند اور مورج کو خاص تاریخوں میں گربن لگا کرتا ہے اور اس قاعد سے میں فرق نہیں پڑسکتا ۔ جب تک کائنات عالم کو تہ و بالانہ کر دیا جائے ۔ پس اگر وہ معنے درست ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ نشان قیامت کی علامت تو ہوسکتا ہے ، مگر قرب قیامت اور زمانہ ، مدی کی علامت نہیں ہوسکتا ۔

علاوہ ازیں یہ لوگ مہلی اور درمیانی کے الفاظ کو تو دیکھتے ہیں الیکن قمر کے لفظ کو نہیں دیکھتے ۔ مہلی تاریخ کاچاند عربی زبان میں بلال کملاتا ہے ، قمر توجو تھی تاریخ سے اس کانام ہوتا ہے ۔ لفت میں کھا ہے ۔

وهو قمر بعد ثلاث ليال الى اخر الشهر واما قبل ذالك فهو هلال (اقرب الموارد جلد دوم)

یعنی چاندتین دا توں کے بعد قمر بنتا ہے اور میں کے افر تک قمر رہتا ہے ، مگر پہلی تین دا توں میں وہ بلال ہوتا ہے ۔ پس باو جود حدیث میں قرکا لفظ استعمال ہونے کے اور باوجود اس قانون قدرت کے چاند کو تیرہ ، چودہ ، پذرہ کو گربن لگتا ہے نہ کہ پہلی تاریخ کو ۔ پہلی تاریخ سے میں کی ماد نہ لینا بالکل خلاف عقل اور تاریخ کو ۔ پہلی تاریخ سے میں کی مہلی تاریخ مراد لینا اور چاندگر بن کی تاریخوں میں پہلی تاریخ مراد نہ لینا بالکل خلاف عقل اور خلاف انساف ہوتی کہ اللہ اور اس کی غرض موانے اس کے کچھ نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ اور اس کے رمول ص کا کلام جھوٹا ہواور سے مان سے آنے والے پر لوگ ایمان نہ سے آئیں ۔ "

( دعوة الامير ، صغم 97 )

(7)

اسی طرح غریب القر آن فی لفات الفر قان کے صفحہ 308 میں زیر لفظ قصر کھا ہے۔ چاند (تیسرے دن کے بعد کا)

(غریب القر آن فی نفات الغرقان ، موء نفر میر زا الوالفضل بن فیاض علی بن نوروز علی بن حاجی علی شیرازی ، مطبوعه پا کستان ایجو کیشنل پریس لاہور ، قانونی کتب خانه ، کچسری روڈ الاہور )

(8)

پھر یہ لوگ اتنا بھی نہیں موچتے کہ خودیہ پہلی تاریخ کے چاند کو قمرنہیں کہتے بلکہ بلال کہتے ہیں اور ہنخفرت صلی الله علیه وسلم پریہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ بااللہ آپ نے غلط لفظ کا استعمال کردیا' آپ کے ذہن میں تو بلال تھالیکن آپ نے قمر کہ دیا۔ اب یہ لوگ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے رویت بلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے حالانکہ ان کو چاہیئے تھا کہ رویت قرکمیٹی بناتے۔ پس ان کے اپنے عمل

سے ثابت ہوا کہ مہلی تاریخ کے چاند کو کبھی بھی قم نہیں کہاجاتا۔

(9)

حضرت مسے موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب نورالحق حصہ دوم میں لغت اور دوسرے حوالول سے یہی بات بیان فرمائی ہے اور انعامی چیلیج دیا ہے

"دانطنی کی عبارت ایک صریح بیان اور قریمه واضح صحیحہ کے ساتھ اس بات پر دلات کرتی ہے کہ جاندگر بن رمضان کی پہلی تاریخ میں ہرگزنہیں ہوگا اور کوئی صورت نہیں کہ پہلی رات واقع ہو کیونکہ اس عبارت میں قمر کا نفظ موجود ہے اور اس نسر پر تین رات تک قمر کالفظ لولانہیں جاتا بلکہ تین رات کے بعد اخر مہینہ تک قمر لولاجا تاہے ۔اور قمراس واسطے نام رکھا گیا کہ وہ خوب سفید ہوتا ہے اورتین رات سے جہلے ضرور بلال کہلاتا ہے اور اس میں کسی کو کلام نہیں اوریہ وہ امرے جس برتمام اہل عرب کااس زمانہ تک اتفاق ہے اور کوئی اہل زبان میں سے اس کامخالف نہیں اور نہ انکاری مگر وہ شخص جس کی بصرت مم ہوگئی ہے اور معرفت مرگئی اور الیا کلمنہیں نکلے گا بجز اس کے جوغبی جائل ہو یا وہ جو کسنہ ور اور دیدہ دانستر اسے تئیں حامل بناتا ہو اوعظمندوں کے مونیہ سے توالیا کلمنہیں سنے گا۔اور آگر تھے شک ہے تو قاموس اور تاج العروس اور صحاح اور الک بڑی کتامسمی لسان العرب اور الیابی تمام کتب لغت اور ادب اور شاعروں کے شعر اور قدماء کے قصیدے غور سے دیکھ اور ہم ہزار رویبہ انعام تھ کو دیں گے اگر تو اس کے رخلاف ثات کر سکے ۔ پن تو سید الانساء کے کلام اور امام البلغاء کے کلمول کوانکے اصل معنول سے مت محصر -اور اے مسکین خدا تعالی سے ڈراوراس کامل کی شان میں دلیری مت کر جو عجم اور عرب سے زمادہ صبح اور ثمرق اور غرب میں مقبول ہے ۔ کیا تیرا دل اس بات پرفتوی ٰ دیتا ہے ، کیا تیرا دل اس بات پر راہی ہے کہ وہ اعراف اور افصح جسکو کلمیات جامع عطا ہوئے اور کلام جامع اس کو ملااور تمام کلمیات اس کی فصاحت اور بلاغت کی موتیوں سے اور عرتی کے نادرضمونوں سے اور بطائف ادبیہ سے اور لغت کے مغزوں سے اور حقائق حکمیہ سے پر تھے وہی اس لغزش میں متلا ہو اور صحح اور فصیح نفظ چھوڑ کرایک غیر محاورہ اور دی اور غلط نفظ استعمال کرے ۔ بلکہ مسلمات قوم کے مخالف بیان کر ہے اور بلغائے زمانہ کے معبول لفظوں کو چھوڑ دے اور سننے والول کے لئے ہنسی کی جگہ ہوجائے ۔اور بخدایہ خطامبین اور مغزش ذلیل کرنیوالی کسی منجدعقل اور سطحی رائے سے بھی صادر نہیں ہوسکتی ، پس کیونکر صادر ہو جو فصاحت کے میدان کا سوار ہے بلك سواروں كا سردار ہے ۔ تمهيں كيا ہوگيا جوتم الله اور رسول كي عزت كونهيں ديكھتے ۔ اسے دليرى كرنے والوں كے كروہو كيا تمهادا بخل تمين بهت بيادا اور عزيز ہے ۔ اور خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم سے وہ بيازمس - كما تم نهس مهانة كم یہ تعظ اس محل میں خلاف محاورہ اور مجہول ہے اور اہل زمان کے کلمات میں اس کااستعمال ثابت نہیں اور کسی بلیغ غیر بلیغ کی عبارت میں یہ نعظ پایا نہیں گیا ۔ اور کسی غیی رطب پابس جمع کرنے واپے نے بھی اضطرار کے وقت اس نعظ کونہیں لکھا ہی کس طرح اسکی زبان پر جاری ہوتا جو سلطان الغصاحت اور سپر سالا ہے اور اس لفظ سے تمہاری عقلیں آزمائی مکنیں اور تمہاری

نقل کا اندازہ ہو گیا اور تمہارا اندازہ علم اور فضل اور حقیقت ادب اور تمہاری اونجی زمین کے باغ کی حقیقت سب کھل گئی کیونکہ تم نے سیدالانبیا، صلعم کیطرف اس چیز کو نسبت دی جو کسی جائل سے جائل کیطرف منسوبنہیں کر سکتے ۔ قریب ہے جواس شوخی اور جرات کی شامت سے سمان محصہ جائیں موتم خدائے بزرگ سے ڈرواور حق کی دعوت قبول کر و جیسا کہ پدایت یافتہ لوگ قبول کر تے ہیں ، جو نشان ظاہر ہونا تھا ہوچکا اب تم جھکڑے کی طرف مت جھکو۔"
پدایت یافتہ لوگ قبول کرتے ہیں ، جو نشان ظاہر ہونا تھا ہوچکا اب تم جھکڑے کی طرف مت جھکو۔"

## اعتراض 3

کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ بھٹی میں تواتنی سائنس نہیں جانتا' کسی آسان طر پھتے سے یہ پیشگوئی پوری ہوتی تومیں سمجھ سکتا' یہ 13 اور 28 تاریخوں کا تو مجھے علم نہیں ۔

## الجواب

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تو یہ پیشگوئی ایسی شان سے پوری کی کہ کسی کے لئے کوئی بھی عذر باقی نہیں چھوڑا۔ چنانچ ایسا ہوا کہ یہ نشان تاریخوں کی شرط کے علاوہ وقت کے لحاظ سے بھی پورا ہوااور وہ ایسے ہوا کہ اول لیلة یعنی رات شروع ہوتے ہی چاند گر ہن ہو گیا۔ اور یہ خصوصیت کسی اور گر ہن کو حاصل نہیں جیسا کہ مسلے بتایا جاچکا ہے۔ اور پھر سورج گر ہن بھی ایسے ہی ہوا۔ اور النصف کے الفاظ بھی پورے ہوئے۔

اب اگر کوئی شخص تاریخوں والی بات سے انکار کردے تو وہ یہ بات بڑی کہانی سے سمجھ سکتا ہے کہ گربن رات شروع ہوتے ہی شروع ہوگیا ۔یعنی اول لیلة ۔یہ محاورے کہ تجد ہم پھلی رات میں بھر ادھی رات اول رات یہ بالکل عام ہیں اور اس تاویل سے انکار کی گفائش باتی نہیں رہتی ۔

## اعتراض 4

جب یہ معلوم ہوجائے کہ یہ نشان تو بالکل حدیث کے الفاظ کے مطابق ظہور پذیر ہوا تھا، تو یہ

اعتراض کردیاجاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور کسی جھوٹے کا کلام ہے۔ (نعو ذبالله) الجو اب

یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے ۔اس کااندازہ آپ کواکلی مخد سطور میں ہوجائے کا

(1)

سب سے وہلے تو ایسا اعتراض کرنے والے کو چاہیئے کہ باب 4 کابنور مطالعہ کرے جس میں امام ابوالحن دار قطنی اور سنن دار قطنی کا تعارف تاریخی حوالوں اور مسلمہ بزر گوں کی روایات سے کرایا گیا ہے۔ جنانچ حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں

"اول عذریہ ہے کہ بعض راوی اس حدیث کے تقہ نہیں ہیں 'اس کا جواب یہ ہے کہ اگر در حقیقت بعض راوی مرتبہ اعتبار سے گرے ہوئے تھے تو یہ اعتراض دارطنی پر ہوگا کہ اس نے ایسی حدیث کھے کر مسلمانوں کو کیوں دھوکا دیا؟ یعنی اگر یہ حدیث قابل اعتبار نہیں تھی تو دارطنی نے اپنی صحیح میں کیوں اس کو درج کیا؟ حالانکہ وہ اس مرتبہ کا آدی ہے ہو صحیح بحاری پر بھی تعاقب کر تاہے اور اس کی تنقید میں کسی کو کلام نہیں۔"

(تحف كولاويه اروحاني خزائن جلد 17 صفحه 133 )

(2)

پھر یادر کھنا چاہیئے کہ اس مدیث کو آج تک تو کسی نے ضعیف قرار نہیں دیا تھا اب جبکہ یہ پیشکوئی پوری ہوگئی ہے تو مدیث بھوٹی نکل آئی ؟؟؟ باب ہیں بزرگان امت کے حوالے درج کئے گئے ہیں ۔ ان کے مطالعہ سے بتہ جلتا ہے کہ یقیناً یہ مدیث صحح ہے ۔ اور اگر نہیں تو کیا یہ بررگان بھوٹے ہیں ؟ کہ انہوں نے ایک ضعیف مدیث کو اپنی کتب میں درج کیا اور اسے بچے مدعی مدویت کے لئے ایک لازمی شرط قرار دیا ۔ چمانچ حضرت مسے موعود علیہ السلام پھیلیج دیتے ہوئے فرماتے ہیں ایک لازمی شرط قرار دیا ۔ چمانچ حضرت مسے موعود علیہ السلام پھیلیج دیتے ہوئے فرماتے ہیں "مگر اب تک کسی عالم نے اس مدیث کو زیر بحث لا کرموضوع قرار نہیں دیا ۔۔۔۔ اگر کسی نے اکابر محد ثین میں سے اس مدیث کو موضوع شمرایا ہے تو ان میں سے کسی محدث کا فعل یا قبل ہیں تو کر و جس میں تھا ہو کہ یہ مدیث موضوع ہے۔"

(تحفه كولاويه اروحاني خزائن جلد 17 صغه 133 )

پھر یہ حدیث تو پیشگوئی پر مشتمل تھی 'اور وہ پیشگوئی اپنے وقت پر پوری ہو گئی ' اب اس حدیث کی صحت میں کیا کلام؟ حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

" یہ کہنا کہ اس مدیث میں بعض راویوں پر محد شین نے جرح کیا ہے یہ قول سراسر مماقت ہے کیونکہ یہ حدیث ایک پیشگوئی پر مشتمل تھی جواپنے وقت پر پوری ہو گئی۔ پس جب کہ مدیث نے اپنی بچائی کو آپ ظاہر کردیا تواس کی صحت میں کیا کلام ہے ۔ الیے لوگ چارپائے ہیں نہ آدی جن کے دل میں بعد قیام دلائل صحت بھر بھی شہر رہ جاتا ہے ۔ فرض کیا کہ محد شین کی طرقتیق میں اس مدیث کی صحت میں کچھ شہر رہ گیا تھا مگر دوسر ہے مہلو سے وہ شہر رفع ہوگیا ۔ محد شین نے اس بات کا شمیکہ نہیں لیا کہ جو مدیث ان کی نظر میں قاعدہ تنقید رواۃ کی رو سے کچھ ضعف کھتی ہو وہ ضعف کی دوسر سے طریق سے دورنہ ہوسکے ۔ اس مدیث کو تو کسی شخص نے وضعی قرار نہیں دیااوراہل سنت اور شیعہ دونوں میں پائی جاتی ہے اور اہل مدیث خوب جانتے ہیں کہ صرف محد ثین کا فتوی فقطی طور پر کسی مدیث کے صدق یا کذب کا مدار نہیں تھر سکتا ۔ بلکہ یہاں تکمکن جب کہ ایک مدیث کو محد ثین نے وضعی قرار دیا ہواوراس مدیث کی پیشگوئی اپنے وقت پر پوری ہوجائے اور اس طرح پر اس مدیث کی مدیث کی صدیث کی محدیث کی صحت کھل جائے ۔ بمیں اصل غرض تحقیق سے سے محدیث میں کی صحت کھل جائے ۔ بمیں اصل غرض تحقیق سے سے محدیث میں کی صحت کھل جائے ۔ بمیں اصل غرض تحقیق سے سے محدیث میں کی صحت کھل جائے ۔ بمیں اصل غرض تحقیق سے سے مدمدیث کیا محدیث کی محدیث کی محدیث کی محدیث کی صحت کھل جائے ۔

پی نہایت ہے ایمانی اوربددیانتی ہے کہ جب خدا تعالی 'کسی اور پہلوے کسی حدیث کوظاہر کردے اوراظمینان بخش شہوت دے دے تب بھی ان ظنون فاسدہ کو نہ چھوڑی کہ فلال داوی کی نسبت یشکوک پیش کئے تھے ۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ معتبر داویوں کے بیان سے کسی کی موت ٹابت ہواور پھر وہ شخص جومر دہ قراد دیا گیا ہے حاضر ہوجائے اوراس کے حاضر ہونے یہ بھی اس کی زندگی پراعتبار نہ کریں اوریہ کہیں کہ داوی بہت معتبر ہیں ۔ہم اس کو زندہ نہیں مان سکتے ۔" حاضر ہونے یہ بھی اس کی زندگی پراعتبار نہ کریں اوریہ کہیں کہ داوی بہت معتبر ہیں ۔ہم اس کو زندہ نہیں مان سکتے ۔"

(4)

۔ پھریہ بات بھی یادر کھنی چاہئے کہ پیشگوئی تو کوئی بھی ہوجب وہ پوری ہوجائے تواسے لازما مان پڑے کا ، جیسی کہ توریت اور انجیل کی پیشگوئیاں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کی بابت پوری ہوئیں ۔اب کیاان پیشگوئیوں کاشک کی بناء پر انکار کر دیاجائے؟ حضرت مسے موعود علیہ السلام اسی اصول کو بیان فرماتے ہیں ۔

حضرت مسے موعود علیہ السلام اسی اصول کو بیان فرماتے ہیں ۔

"رہایہ سوال کہ داقطنی کی حدیث معیف ہے ۔اگر ہم فرض کریں تو پھر اکمال الدین میں بھی تو بھی حدیث ہے۔

"رہایہ سوال کہ داقطنی کی حدیث معیف ہے ۔اگر ہم فرض کریں تو پھر اکمال الدین میں بھی تو بھی حدیث ہے۔

ماہوااس کے اصل بات تو یہ کہ محد ثین کی نہ تو تصدیق یقینی ہے اور نہ تکذیب -اس لیۓ خدا نے اس حدیث کی تصدیق خود کردی -اب کسی محدث کی مجال ہے کہ اس کی تکذیب کرے - پیشگوئی توانجیل اور توریت کی بھی ماننی پڑے گی اگر وہ صفائی سے پوری ہوجاوے گی وہ کتابیں محرف مبدل ہیں بلکہ اگر سکھوں کے گر تتے میں بھی کوئی پیشگوئی ہو جو بے حدر طب ویابس کا ذخیرہ ہے اور وہ پیشگوئی پوری ہوجائے تب بھی ماننی پڑے گی - کیا انسان کی تنقید خدا کی تنقید سے بہتر ہے " ویابس کا ذخیرہ ہے اور وہ پیشگوئی پوری ہوجائے تب بھی ماننی پڑے گی - کیا انسان کی تنقید خدا کی تنقید سے بہتر ہے "

(5)

حضرت خليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزين ، حضرت مسيح موعود عليه السلام كم مندرجه بالادلائل ير فرماتے بين -

"حضرت مسے موعود علیہ السلام نے اتنی قوی اور طاقت ور دلیل اس حدیث کے حق میں بیان فرمائی کہ یہ حدیث استے پہلنے زمانے میں کوئی جھوٹا بناہی نہیں سکتا تھا۔ کسی جھوٹے کے تصور میں بھی نہیں اسکتی تھی۔اور اگر آئی بھی تواس کو جھوٹا نکلنا چاہیئے تھا پس اگرتم کہتے ہو کہ سند کمزور ہے تو یہی مراد ہے ناکہ رمول الله نے نہیں فرمایا کسی جھوٹے باطل انسان نے یہ حدیث گوھی ہے تو پھر اس کی بیعت کرو، اس کی بات بچی نکلی ہم کہتے ہیں محمد رمول الله کی بات بچی نکلی تم کہتے ہو کہ جھوٹے بد کار کی بات بچی نکلی آئی کی بیعت کیوں نہیں کرتے۔ کہ جھوٹے بد کار کی بات بچی نکلی۔ تو پھر بیعتیں توڑو جس کی نہیں نکلی، جس کی بچی نکلی اس کی بیعت کیوں نہیں کرتے۔ ایک بہت قوی دلیل ہے۔ موائے اس کے چارہ نہیں کہ اگر کسی انسان میں حیاء ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم سے بچی عقیدت ہو تو اس پیش گوئی کو جو 1300 سال کے بعد بڑی شان کے ساتھ اسمان پر ظاہر ہوئی ہے۔اسے محمد رمول الله کی طرف منبوب کرے کسی اور کی طرف منبوب نہ کرے۔"

(تقرير حضرت فليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصر ه العزيز ، جلسه سالانه برطانيه 1994 ء)

## اعتراض 5

جن لو گوں کو علم عدیث سے واقعیت نہیں وہ یہ اعتراض بھی کردیتے ہیں کہ یہ عدیث مرفوع مصل نہیں ہے۔ حضرت امام محمد باقر رضی الله عنه کاقول ہے۔

### الجواب

حضرت مسيح موعود عليه السلام اس اعتراض كاجواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں۔

"اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کا یہی طریق تھا کہ وہ بوجہ اپنی وجابت ذاتی کے سلید حدیث کونام بنام سخضرت صلی الله علیه وسلم تک بہنچانا ضروری نہیں سمجھتے تھے ۔ان کی یہ عادت شائع متعارف ہے ۔ جنانچہ شیعہ مذہب میں صدیاسی قسم کی حدیثیں موجود ہیں اور خود امام دار قطنی نے اس کواحادیث کے سلید میں تکھا ہے ۔"

(حقيقة الوحى صفحه 204 )

چنانچان کایہ اعتراض باطل ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزر کان امت کے نزدیک یہ استحضور صلی الله علیه وسلم کی مدیث ہے۔

## اعتراض 6

اس کے بعدیہ بھی اعتراض کردیا جاتا ہے کہ چلو مانا کہ حدیث توضیح ہے مگر پھرعلماء نے اس نثان کو قبول کیوں نہیں کیا؟

### الجواب

اس اعتراض کا جواب باب 16 میں مفصل طور پر واقعات کی روشنی تحریر کردیا گیاہے۔ جس میں کئی علماء کا اس نثان کے بعد قبول احمدیت کا ذکر بھی ہے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیئے کہ اس نثان کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ پھر آھے باب 18 میں بھی کئی ایمان افر وزواقعات درج کئے گئے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

## اعتراض 7

یہ اعتراض بھی کیاجاتا ہے کہ رمضان میں گربن ہوتے رہتے ہیں یہ کوئی نشان نہیں۔

### الجواب

اس اعتراض کا جواب باب 12 (اس نثان کی انفرادیت اور چیلنج که آج تک کسی مدعی مهدویت کے حق میں ظاہر نہیں ہوا) میں دیا جا چکا ہے

## اعتراض 8

اس کے بعدیہ اعتراض کردیا جاتا ہے کرگربن تو جیسے قدیم سے ہوتے آئے ہیں ولیے ہوئے حالانکہ اس نشان میں گربن کو عام طریقہ کار سے ہٹ کر ہونا چاہیئے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ نشان جب سے زمین و اسمان پیدا ہوئے ہیں کسی کے لئے ظاہر نہیں ہوئے۔

الجواب

(1)

سب سے وہلے تو جو لوگ صداقت مہدی کے لئے نثان بننے والے کوف و خوف کے خلاف قواعد پیٹ وقوع پذیر ہونے کے منظر ہیں وہ قانون قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں ۔ اور اس فرمان الهی پر غور کریں ۔

ولن تجدلسنت الله تبديلا (مورة الاحزاب آيت 63)
(ترجم) اور تو كبى بهي الله كي سنت مين تبديلي نهين پائے گا۔

(2)

(ضميمه تحفه گولزويه اروحاني خزائن جلد 17 صفه 63 )

معر آپ فرماتے ہیں۔

"دیکھو براہین احمدیم میں 498۔ ترجمہ - جب دیکھیں گے کوئی نشان تو من میسے لیں سے اورکسیں سے کہ یہ ایک مکر ہے اور یہ تو ابتداء سے چلا آتا ہے ۔ کوئی انوکھی بات نہیں ۔ کوئی خارق عادت امر نہیں اور ان کے دل یعین کر گئے اور کہا کہ اب گریز کی جگہ نہیں ۔ یہ آیت یعنی "و ان یو والیة یعرضوا و یقو لو اسحر مستمر "یہ مورة قمر کی آیت ہے ۔ ثق التمر کے گریز کی جگہ نہیں ۔ یہ آیت یعنی "و ان یو والیة یعرضوا و یقو لو اسحر مستمر "یہ مورة قمر کی آیت ہے ۔ ثق التمر کے

معجزہ کے بیان میں اس وقت کافروں نے شق القر کے نشان کو طاحظہ کر کے جوایک قسم کا خوف تھا۔ہی کہا تھا کہ اس میں وہی آیت کیا او کھی بات ہے ۔ قدیم سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے ۔ کوئی فارق عادت امر نہیں ۔ پس فدا تعالی نے اس الهام میں وہی آیت پیش کر کے یہ اشارہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی خوف کا نشان دکھلایا جاوے گا اور منکر لوگ وہی کہیں گے جو ابوجمل وغیرہ نیش کرکے یہ اشارہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی خوف کا نشان دکھلایا جادے گا اور منکر لوگ وہی کہیں گے جو ابوجمل وغیرہ نے کہا تھا یعنی اس طرح پر قدیم سے خوف کوف ہوتا آیا ہے فارق عادت ہونا چاہیئے تھا تا ہم مانتے ۔ پس دیکھویہ میشکوئی کیسی عظیم الثان ہے جو خوف کوف سے بارہ برس جسلے کھی گئی "۔

(نزول المسيح صغم 130 )

(3)

حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پیشگوئی میں تو کوئی ایسالفظ نہیں کہ جس سے ظاہر ہو کہ یہ نشان قانون قدرت توڑ کرظاہر ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں

" شخضرت صلی الله علیه وسلم کا یه فرمانا اس غرض نے سیس تھا کہ وہ خوف کوف قانون قدرت کے برخلاف عہور میں آئے گااوریہ کہ حدیث میں کوئی ایسالفظ ہے بلکہ صرف یہ مطلب تھا کہ اس مہدی سے مسلے کسی مدعی صادق یا کاذب کو یہ اتفاق نہیں ہوا کہ اس نے مهدویت یا رسالت کا دعوی کیا اور اس کے وقت میں ان تاریخوں میں رمضان میں خوف کویہ اتفاق نہیں ہوا کہ اس نے مهدویت یا رسالت کا دعوی کیا اور اس کے وقت میں ان تاریخوں میں رمضان میں خوف کویہ اور ہو۔"

(انجام أتمم 'روحاني خزائن جلد 11 صغه 330 )

مزید فرماتے ہیں کہ

"اس جگدلم تکونا کالفظ آیمتن میتعلق ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ یہ دونوں نشان بجز مدی کے مصلے اس سے اور کسی کوعطاء نہیں کئے گئے۔"

(انجام أتهم ، روحانی خزائن جلد 11 صفحه 331 )

مھر آپ معترضین کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں

"رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس مربن كے لئے كوئى نيا قاعدہ نہيں تراثا بلكه اسى قانون كے اندر اندر مربن كى تاريخوں كى خبر دى ہے جو خدا نے ابتداء سے سورج اور جاند كے لئے مقرر كر ركھا ہے۔"

(تحفه كولاويه روحاني خزائن جلد 17 صفه 137 )

(4)

حضرت مسے موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ خدا تعالی کو مدی کی صداقت کے لئے جو

نثان د کھانا تھااس کے لئے قانون قدرت کو توڑنے کی کیاضر ورت تھی۔

"یہ ایک سپے مہدی موعود کے لئے ایک علامت مترر کی گئی تھی کہ اس کے دعوی کے دنوں میں جب اس کی تکذیب ہوگی اور وہ نشان کا ممتاج ہو گاتب ماہ رمضان میں ان تاریخوں میں خوف کوف ہوجائے گا۔اب ظاہر ہے کہ ہمیث رمضان میں خوف کوف ہوجائے گا۔اب ظاہر ہے کہ ہمیث رمضان میں خوف کوف ہوجائے گا۔اب ظاہر ہے کہ ہمیث و مضان میں خوف کوف ہمیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہو گا توصد ہارس کے بعد ۔اور بھریہ کہ خوف بھی انہی تاریخوں میں ہو۔ یہ خصوصیت بھی صد ہاسال کو ہی چاہتی ہے ۔ اب حدیث کامطلب یہ ہے کہ جب تک مہدی موعود ظاہر نہ ہویہ خصوصیتیں کی زمانہ میں کاذب مدعی کے وقت میں جمع نہیں ہوں گی صرف مہدی کے وقت میں جمع ہوں گی۔ چانچہ الیہ ہوا تواب ظاہر ہے کہ مہدی موعود کی علامت کے لئے اسی قدر کائی تھی کہ اس کے ابتدائی زمانہ میں دمضان میں ان تاریخوں میں خوف کوف ہو گا۔ قانون قدرت کو توڑنے کی کچھ ضرورت نہ تھی ۔ "

(حاشيه نزول المسيح صغم 130 )

ایک اور جگہ فرماتے ہیں

"پس حدیث میں یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ بچا مہدی دعوی کرے گا تو اس زمانہ میں قمر رمضان کے مہینہ میں اپنے خوف کی مہلی دات میں متخب ہوگا اور ایسا واقعہ وسلے کہی مہیں نہ آیا ہوگا ۔ اور کسی جھوٹے مہدی کے وقت رمضان کے مہینے میں اور ان تاریخول میں کہی خوف کموف نہیں ہوا۔ اور اگر ہوا تو اس کو پیش کرو۔ ورنہ جب کہ یہ صورت اپنی بہت مجموعی کے لحاظ سے خود خارق عادت ہے تو کیا حاجت کہ سنت الله کے بر خلاف کوئی اور معنے کے جائیں۔"

(اعجازاتمدي صفحه 141)

(5)

حضرت مسح موعود عليه السلام فرمات عيل كريه نشان خارق عادت نشان تها-

"یہ کہنا کہ سنت الله کے موافق کوف خوف ہونا کوئی خارق عادت امر نہیں یہ دوسری حماقت ہے۔اصل غرض اس پینٹلوئی سے یہ نہیں کہ کسی خارق عادت عجوبہ کا وعدہ کیا جائے بکہ غرض اسلی ایک علامت کو بیان کرنا ہے۔جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو ۔غرض تو ایک علامت کا بتلانا تھا سو دہ متعقق ہوگئی اگر متعقق نہیں تو اس واقعہ کی صغمہ تاریخ سے کوئی نظیر تو بیش کر دووریادر ہے کہ ہر گرنہیش نہ کر سکو سے۔"

(روحانی خزائن جلد 18 )

نیز آپ فرماتے ہیں۔

"ا گرچہ میں گوئی کے لفظوں سے یہ بات ہر گزنہیں نکلتی کہ خوف کوف کوئی نرالی طور پر ہو گا مگر خدا تعالی ان مولولوں کا منہ کالا کرنے کے لئے اس خوف کوف میں بھی ایک امر فارق عادت رکھا ہے۔۔۔۔۔سول ملٹری گزٹ نے اقرار

كيا ہے كہ يخوف و كوف جو 6 لديل 1894ء كو ہوگايہ ايك ايسا عجيب ہے كہ مسلے اس سے اس على اور صورت يركبھى نہيں ہوا۔"

> (انجام اتهم ، روحانی خزائن جلد 11 ، صغم 332 (333 ) (مزید تفصیل کے لئے باب 10 )

### اعتراض 9

ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ نشان امام مہدی کی پیدائش کے لئے ہے۔ چانچ امام مہدی ایک اعتراض کے لئے ہے۔ چانچ امام مہدی ابھی پیدا ہوں سے۔

## الجواب

ا گرچہ 100 سال گزرنے کے بعدیہ اعتراض اب فاسد ثابت ہوچکا ہے لیکن مھر بھی ابھی کچھ معترضین الیے ہیں جو اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہیں ۔ اس لئے مناسب ہوگا کہ اس کا جواب بھی تحریر کر دیاجائے۔

(1)

سب سے ملے یہ بات مجمنا ضروری ہے کہ نثان کس لئے ہوتا ہے ۔ اورکسی کے قہور سے ملے جو عللات ظاہر ہوں انہیں کیا کہتے ہیں ۔ چنانچہ امام انخرالزمال حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں ۔

"نشانوں کے ظاہر کرنے کے لئے سنت الله بھی یہی ہے کہ وہ سے مدعی کے دعوی کی تصدیق کے لئے ہوتے ہیں ۔ بلکہ ایسے وقت میں ہوتے ہیں جب کہ اس مدعی کی تکذیب سر گری سے کی جائے اور جو قبل از وقت بعض علمات ظاہر ہوتی ہیں ان کانام انشان نہیں بلکہ ان کانام ارباص ہے ۔ "

"آیت، جس کا ترجمہ نشان ہے اصل میں ایواء ہے مشق ہے۔ جس کے معنے ہیں بناہ دینا۔ مو آیت کے لفظ کاعین محل وہ ہے جب ایک مامور من الله کی تکذیب کی جائے ۔ اس کو جھوٹا ٹھر ایا جائے ۔ تب اس وقت اس بیکس کو خدا تعالی اُپنی بناہ میں لانے کے لئے کچھ خارق عادت امر ظاہر کر تا ہے۔ اس امر کا نام آیت یعنی نشان ہے۔" (انجام آتم صفحہ 334)

#### مهر حضرت مسح موعود ومهدى موعود عليه السلام فرمات يين-

" پیشگوئی کے صاف الفاظ یہ ہیں ان لمھدینا آیتین یعنی ہمارے مہدی کے مصدق و موید دو نشان ہیں۔ پس یہ لام انتقاع کے لئے آیا ہے صاف دلات کرتا ہے کہ خوف کوف سے وہلے مہدی کا ظہور ضروری ہے اور نشان کوف خوف اس کے خروج کے بعد ہواہے اور اس کی تصدیق کے لئے ظاہر کیا گیاہے۔" (انجام اتھم اروحانی خزائن جلد 11 صفح 334)

(3)

ا گریے عظیم اسمانی نشان وسلے ظاہر ہوجائے تو پھر بہت سے فتریان کے لئے راستہ کھل جائے گا کہ وہ مدویت کا دعوی کردیں۔ چنانچ حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں "اوراس طرح سے کسی مفتری کی پیش رفت نہیں جاتی اور کوئی منصوبہ چل نہیں سکتا۔ کیونکہ مدی کا ظہور بہت پہلے ہو کر پھر موید دعوی کے طور پر سورج ، چاند گر بن بھی ہو گیا۔ نہ یہ کہ ان دونوں کو دیکھ کر مہدی نے سر نکالا۔"

(انوار الاسلام ، روجانی خزائن جلد و صفحہ 49)

(4)

پھر آپ فرماتے ہیں کہ الیے نشان کا کیافائدہ جیے دیکھ کئی دعوی کردیں۔
"یہ نہیں کہ مدعی کا بھی نام و نشان نہ ہو۔اور نشان پہلے ظاہر کیاجائے اور الیے نشان پر کوئی نفع بھی متر تب نہیں ہوسکتا کیو نکہ ممکن ہے کہ نشانوں کو دیکھ کر دعوی کرنے والے بہت نکل ہویں۔"

(انجام ہتھم ،روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 335)

آپ مزید فرماتے ہیں

"اگریہ کماجاوے کہ نشان تو آگیالیکن صاحب نشان بعد میں آوے گا تویہ عقیدہ بڑا فاسد ہے اور قسم قسم کے فسادات کی بناء ہے ۔اگرایک زمانہ کے بعد اکٹھے بیں انسان مہدویت کے مدعی بموجاویں تو پھر ان میں کون فیصلہ کرے گا؟ ضرور ہے کہ صاحب نشان نشان کے ساتھ ہو ۔ یہ لوگ منبرول پر چڑھ کرصدی کے سرے کو اور کموف و خوف کو یاد کرتے اور روتے تھے لیکن جب وہ وقت آیا تو یہی لوگ ڈیمن بن گئے ۔ حدیث کے مطابق تمام نشان واقعہ ہو گئے لیکن لوگ اپنی ضد سے باز نہیں آتے ۔ کموف و خوف کا عظیم الثان نشان ظاہر ہو گیالیکن خدا تعالی کے اس نشان کی قدر نہ کی گئی "۔

(ملفوضات جلد 4 براناایدیش)

حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نشان مسلے ظاہر ہو جائے تو محر مدعی کی صداقت کیسے ثابت ہوگی؟

"غرض اگرمهدی اور اس کے نشان میں جدائی ڈال دی جائے تو یہ ایک مکروہ بدفالی ہے ، جس سے یہ مجھا جاتا ہے کہ خدا تعالی کاہر گزارادہ ہی نہیں ہے کہ اس کی مهدویت کو اسمانی نشانوں سے خابت کرے ۔"

( تحف کولاویہ ، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 142 )

(6)

حضرت مسے موعود علیہ السلام معترضین سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خدا کو دھو کہ نگااوراس نے غلط آدمی کے لئے نشان د کھادیا؟

" کیا نہیں دیکھتے کہ کس طرح پراس کے نشانات ظاہر ہورہے ہیں۔ خسوف و کسوف رمضان میں ہو گیا۔ کیا ہوسکتا ہے کہ مهدی موجود نہ ہواوریہ مهدی کانشان پورا ہوجاوے۔ کیا خدا کو دھو کالگاہے۔"

(ملغومنات جلد 1 صفحہ 423 )

(7)

کچھ لوگ اب بھی یہ کہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے نثان تو پوراہو گیالیکن ابھی ہمدی نے ہیدا ہونا ہے جنانچہ وہ سو سال بعد اس نثان کے بھی امام ممدی کی ہیدائش کے منظر ہیں ۔ ان کے اس انظار کا حضرت میں موعود علیہ السلام بہت مسلے ان کو جواب دے چکے ہیں ۔ کیونکہ حضرت میسے موعود علیہ السلام کے زمانہ میں بھی بعض کند ذہن لوگول نے مخالفت میں یہاں تک کہہ دیا کہ امام ممدی ایک صدی یا دوصدی بعد بیدا ہوں گے ۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ۔

"اس کا جواب یہ ہے کہ اے بزر کو خدابی تم پر رحم کرے جبکہ آپ لو کوں کی فہم یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں سمجھا سکول ۔ صاف ظاہر ہے کہ خدا کے نشان اس کے رسولوں اور ماموروں کی تصدیق اور شاخت کے لئے ہوتے ہیں اور ایسے وقت میں ہوتے ہیں جبکہ ان کی سخت تکذیب کی جاتی ہے ۔۔۔۔یہ کہمی نہیں ہوتا کہ نشان تو آج ظاہر ہواور جس کی تصدیق اور اس کے مخالفوں کے ذب اور دفع کے لئے وہ نشان ہے وہ کہیں سویادو سویا تین سویا ہزار

برس کے بعد پیدا ہواور خود ظاہر ہے کہ الیے نثانوں سے اس کے دعوے کو کیامدد پہنچے گی۔۔۔۔ تو قبل از وقت نثان کیا فائدہ دے گااور کس قوم کے لئے ہو گا۔۔۔!"

(تحنه كولاويه اروحاني خزائن جلد 17 صفه 140, 141)

## اعتراض 10

اب آخری اعتراض جومعترضین کے پاس باتی بچتا ہے وہ یہ ہے کہ مر زاصاحب کواس نثان کے ظہور سے پہلے خبر ہوگئی تھی کہ یہ نثان ظہور پذیر ہونے والا ہے اس لئے انہوں نے دعوی کر دیا۔

الجواب

(1)

سب سے پہلی بات تو اس سلمیں یہ ہے کہ اگر پہ چل گیا تھا تو اصل مدی کہاں ہے ؟؟؟ جس کے لئے یہ نثان ظاہر ہوا ۔۔۔ آخر کوئی تو ہو گا؟؟؟ کیا فدا کو دھو کا نگا؟ کہ اس نے ایک سچے کی علامت جھوٹے کے حق میں پوری کردی 'کیا معرض کے نزدیک فدا کا یہی مقام ہے ۔ کہ ایک جھوٹا شخص مدی ہونے کا دعوی اگر دے اور فدااس کے حق میں وہ نثان ظاہر کردے ہو سچے کے ہیں ۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے كيا نوب فرمايا۔

حد سے کیوں بڑھتے ہو لو کو کھی کرو خوف خدا

كيا نبيل تم ديكھتے نصرت خدا كى بار بار

کیا خدا نے اتعیاء کی عون و نصرت چھوڑ دی

ایک فاسق اور کافر سے وہ کیوں کرتا ہے سیار

ایک بد کردار کی تائید میں اتنے نشال

کیوں د کھاتا ہے وہ کیا ہے بد کنوں کا رشتہ دار

کیا بدلتا ہے وہ اب اس سنت و قانون کو

جل کا تھا یابند وہ از ابتدائے روزگار

آنکھ گر بھوٹی تو کیا کانوں ہیں بھی کچھ پڑ گیا

کیا خدا دھوکے ہیں ہے اور تم ہو میرے رازدار

جس کے دعوی کی سراسر افتراء پر ہے بن

اسکی یہ تائید ہو بھر بھوٹ بچ میں کیا نکھار

کیا خدا بھولا رہا تم کو حقیقت مل گئی

کیا رہا وہ بیخبر اور تم نے دیکھا طال زار

بد کمانی نے تمھیں مجنون و اندھا کردیا

ورخ تے میری صداقت پر برایاں بیشمار

اس قدر نصرت کمال ہوتی ہے اک کذاب کی

ہے کوئی کاذب جمال میں لاؤ لوگو کچھ نظیر
مرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار

(2)

ان اعتراض کرنے والوں کا اپنا یہ حال ہے کہ ایک روز وہلے انہیں پہ نہیں ہوتا کہ چاند نکلے گایا نہیں اور حضرت میں موعود علیہ السلام کے بارے میں ان کے جھوٹ کا حال یہ ہے کہ انہیں کئی سال وہلے پہتے چا گیا تھا کہ یہ نثان ہونے والا ہے اور انہوں نے سوچا کہ نثان تو بچے کے لئے ظاہر ہونے والا ہے کیوں نہ دعوی کر دیا جائے ۔ اب ان کا بچا مہدی کہاں مرگیا؟؟؟ اس نے کیوں نہ دعوی کیا؟ مرزاصاحب نے کیا سورج اور چاند پر قبضہ کرلیا تھا؟ کہ بچا ظاہر نہیں ہوسکتا ۔ اور مھر فدا پر الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں ہی کیا سورج اور چاند پر قبضہ کرلیا تھا؟ کہ بچا ظاہر کردیا۔

پھر ان ہو گوں کیوں نہیں پۃ چل گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیسے پۃ چل گیا۔ ہاں جب تک اسمان کاعالم الغیب خدا آپ کونہ بتاتا ناممکن تھا کہ آپ کو پۃ چل جاتا۔

(3)

جواب ماہر فلکیات ڈا کٹر صالح محمد الددین صاحب دیتے ہیں۔ کہ

قطعیت سے بتانا ممکن نہیں تھا۔ کوئی اعلی ٰ سے اعلی ٰ ماہر فلکیات بھی ہوتا تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ سکتا تھا کہ اس بات کی Probability تی ہے۔ یہ تو حساب لگا کر بتایا جاسکتا تھا کہ 21رچ کو چاند کر بن ہو گااور 6۔ اپریل کو سورج گر بن ہو گالیکن یہ نہیں بتایا جاسکتا تھا کہ رمضان کی کوئسی تاریخیں ہوں گی ۔ آیا 13اور 28بوں گی یا 14اور 29بوں گی ۔ اس لئے کہ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ رمضان کب شروع ہو گا۔ کیونکہ رمضان کا شروع ہونا چاند کے نظر آنے سے ہے۔

چاندکب نظر آئے گا اس میں فلکیات کے علاوہ فضاء کا بھی دخل ہے۔ خاص طور پر جو بار ڈر لائن کیسز (border line cases) ہوتے ہیں وہاں فضاء کا دخل بہت زیادہ ہوجاتا ہے۔

فلکیات والے مینے کی ابتداءاس وقت سے کرتے ہیں کہ جب چاند بالکل نظر نہیں آتا یعنی جب سورج اور چاند کے longitude ایک بی ہوتے ہیں۔ جہال سورج ہوتا ہے وہیں چاند ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا ہجری ہمیذاس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب چاند اور سورج کے درمیان فاصد اتنا ہوجاتا ہے کہ جا چاند نظر آسکے ۔ اور اس کے لئے تقریباً 20سے 24 کھنٹے درکار ہوتے ہیں ۔ اگر 20 کھنٹے سے کم ہو تو چاند نظر آنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے اور 24 کھنٹے کے بعد ہو تو دیکھنا آسان ہوتا ہے ۔لیکن اگر 0 کھنٹے کے درمیان عم ہو تو دیکھنا مشکل ہوتا ہے اور یہ بتانا ممکن نہیں ہوتا کہ آیا چاند نظر آئے کا کہ نہیں۔

1894 کے رمضان کا جو چاندنظر آیا اس کی عمر 22.7 hrs تھی تو تقریباً 23 کھیئے۔اس لئے قبل ازوقت بتاناممکن نہیں تھا۔

ایک اور طریقہ جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آیا چاند نظر آئے گایا نہیں وہ یہ ہے کہ مورج غروب ہونے ہے بعد چاند کتنی دیر کے بعد غروب ہوتا ہے ۔ اگر دونوں کے درمیان وقت 40منٹ ہو تو بھرنظر آنا مشکل ہوتا ہے اور سے اور 50منٹ سے زیادہ ہوتو آسان ہے ۔ اور یہاں پورے 50منٹ تھا تو کھابارڈر لائن کیس (border line case) ہے اس لئے قبل از وقت بتانا بہت مشکل تھا کہ چاند نظر آئے گایا نہیں ۔ ہم صرف اندازوں سے بات کر سکتے تھے۔

لیکن ہمارے آقاسید و مولی حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کو الله تعالی نے 1300 سال قبل بتادیا تھا کہ کونسی تاریخیں آنے ولی ہیں اوریہ قر آن مجید کی آیت علم الغیب فلانظه، علیٰ غیمه احدا و الامن ارتضیٰ من رسول

یعنی غیب کا علم جانے والا وہی ہے (یعنی الله ہے) اور وہ اپنے غیب پر کسی کو غالبہیں کرتا سوائے ایسے رمول کے جس کو وہ اس کام کے لئے پسند کرلیتا ہے۔

کی صداقت کی ایک عظیم الثان مثال ہے۔

نثال کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا

حضرت المصلح الموعود رضی الله عنه فرماتے ہیں۔

مسے دوراں مثیل عیبی ' . بجا ہے دنیا میں جس کا ڈنکا

فدا سے ہے پاکے حکم آیا ، طلاسے منصب حدی ' ہے جائیں کی تبای

محتف مذاہب میں اس عظیم راہنما کی صداقت کیلئے مذکور نشان کوف و خوف ظاہر ہو گیا۔ جو فدا تعالی کی ہستی کا زبر دست ثبوت ، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی سچائی کامنفر دبرہان اور مهدی موعود کے منجانب الله ہونے کا سمانی نشان ہے۔ کئی طرح کے شکوک وشہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی مگر خدا تعالی کی فعلی شہادت نے اس پیشگوئی اور پرانی خبروں کی تصدیق کردی ۔ اس کے خلاف اعتراضات کرنے والے آخر شر مندہ ہو کر خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہوگئے۔

. کیائے الیے سے محصر فداہی ، جواب محی انکاد کر رہا ہے

یارو جو مرد آنے کو تھا وہ تو آچکا یہ راز تم کو شمس و قمر بھی بتا چکا خوف و كوف كانثان باب 18

اس اسمانی نثان کی برکت سے سلمامدیہ میں دافل ہونے والا کروہ اور ان کے قبول حق کے ایمان افر و زوا قعات

#### صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں ا اک نشان کافی ہے گر دل میں ہے خوف کردگار

صداقت مدی کا یہ نشان جونمی ظہور پذیر ہوا تو سعید فطرت روحیں امام زمال کی تلاش میں سرگردال ہوئیں۔ وہ تلاش کرنے گئیں۔ علماء سے پوچھا جانے نگا کہ یہ نشان کیساتھا؟ کیوں ظاہر ہوا؟ کس کے لئے ظاہر ہوا؟ وہ مدی کمال ہے جس کی صداقت کے یہ نشان ہے؟ چنانچ اس تلاش حق کی چند ایمان افر وزروایات مندرجہ ذیل ہیں۔

## (1) تلاش مهدی موعود

ایک دوست میر صلاح محمد صاحب دھوڑیاں ضلع پونچھ (کشمیر) سے تعلق رکھنے والے اس نشان کے متعلق کھر میں موجود کتاب احوالاَخرۃ میں اکر پڑھتے اور چاند مورج گربن 1311 ھ میں ظاہر ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع کر دی کیونکہ اس کے مطابق امام مهدی کے انتظار میں تھے ۔ آخر انہیں مدعی مہدویت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی کا علم ہوا توایک دوست میاں منگاصاحب (جو سنگیوٹ میں امامت اورتعلیم دین کا فریضہ انجام دیتے ) سیفسیلی ذکر کیا چنانچہ ان کوغور و فکر کے بعد بیعت کی توفیق مل کئی ۔ ان کے بعد میرصلاح محمد صاحب نے بھی قبولیت کی توفیق بائی ۔ سوچ بچار میں کافی وقت گرر کیاس لئے یہ حضرت امام مهدی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت نہ کر سکے ۔ کافی وقت گرر کیاس لئے یہ حضرت امام مهدی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت نہ کر سکے ۔ کافی وقت گرر کیاس لئے یہ حضرت امام مهدی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت نہ کر سکے ۔

## (2) مولوی محمر حسین سالوی کی نا کامی

تاریخ احمدیت کشمیر میں تکھا ہے کہ جب چاند اور سورج گرئن ہوا تو قاضی محمد اکبر صاحب جو اپنے علاقہ کے امام تھے اور دینی تعلیم اور تدریس میں شغول تھے ۔ فرمانے لگے کہ امام مدی کے ظہور کا نشان ظاہر ہوگیا ہے ۔ ہمیں ان کی تلاش کرنی چاہئے ۔ چانچ آپ نے تعیق کے لئے مندرجہ ذیل تین افراد پر مشتل وفد قادیان بھوایا ۔ 1 ۔ مولوی عبدالواحد صاحب '2 ۔ میاں غلام قادر صاحب '3 ۔ میاں دیوان علی صاحب ۔

راستے میں ان کی ملاقات بٹالہ میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے ہوئی ۔ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف باتیں کیں اور اس وفد کو واپس بھوانے کی کوشش کی مگریہ وفد قادیان

پہنچااوراس کے تینوں ممبروں نے حضور کا ہاتھ پر بیعت کرلی ۔اوران کے واپس آنے پران کی راپورٹ من کر حضرت قاضی صاحب آٹھ بھائی تھےاور سب کو قبول احمدیت کی سعادت ملی ۔

( تاریخ احمدیت کشمیر ، صفحہ 58, 58 )

# (3) نماز کسوف و خسوف اور بیعت

ایک اور بزرگ میال عبدالعزیز صاحب ولد نور محمد صاحب سکنہ گوجرہ ضلع فیصل آباد فر ماتے ہیں۔
1311 میں جب سورج گربن واقع ہوا۔ اس وقت فاکسار چودہ بندرہ سال کی عمر میں تھا۔ اور سکول میں تعلیم پارہا تھا مورج گربن کے نغل ادا کرنے کے واسطے جب سجد میں آیا (کیونکہ بچپن میں فاکسار کو نماز پڑھنے کا بڑا شوق تھا) تو ایک خض دین محمد نامی نے بعد پڑھانے نغل کے ۔۔۔۔۔ وعظ فرمایا کہ اب امام مہدی بہت جلد ظاہر ہوجائیں گے۔ ماہ رمضان میں سورج گربن ، چاندگر بن ہوگیا ہے۔ جو کہ ان کے قہور کے علامت ہے۔ یہ بات فاکسار کے دماغ میں اس طرح بیٹھ گئی کہ آج ، بھی وہ نظارہ بدستور میری نظروں کے سامنے آرہا ہے۔ 1902 ء میں موضع بہلولپور تعیناتی کے دوران نمبر دار چوہدری عبد الله فانساحب کے ذریعہ پہلی دفعہ کان میں یہ آواز پڑھی کہ امام مہدی ظاہر ہوچکا ہے۔ آخر تحقیق کہ بعد 1906 ء میں بذریعہ خطاور 1907 ء میں دستی بیت کی۔

( رجسٹر روایات جلد 13 صفحہ 15 )

## (4) آواز آئی: "دعا کرو"

بعض دوستوں کو خدا تعالی نے اس نشان کی طرف متوجہ کرتے ہوئے خود بتایا۔ کہ اس نشان کی عرف متوجہ کرتے ہوئے خود بتایا۔ کہ اس نشان کے مورد حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیائی ہی ہیں ہے۔ چنانچہ میاں عبداللہ صاحب احمدی فر ماتے ہیں کہ جب مجمعوم ہوا کہ آپ نے (مرزاغلام احمد صاحب قادیائی نے) مہدی ہونے کا دعوی کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں۔ نیز ان کی جگہ بھی ہیں ہی آیا ہوں۔ میں نے یہ من کر بہت فکر کیا ۔ کربزے بزے علماء ان کے مرید ، بھی ہیں اور محالف ، بھی ہیں ۔ بیسے کے مولوی فورالدین صاحب شاہی حکیم ، جمول نے آپ کی بیعت کرلی اور میاں نخرجین صاحب دبلوی نے آپ پر کنرکا فتوی نگایا ہے۔ یہ ان علماء کا محتقد تھا۔ اس لئے بہت ہی فکر دامنگر ہوا۔ اور دات نغرجین صاحب دبلوی نے آپ پر کنرکا فتوی نگایا ہے ۔ بیں ان علماء کوئی کچھ کہ آ ہے کوئی کچھ ۔ کس طرح فیصلہ ہو ۔ ای خیال دن میں ایک دان راجبو تانہ میں جلا آتھ مرگیا ۔ تو ایک غیب سے زور کی آواز آئی ۔ کہ دعا کرو ۔ یہ آواز من کر مجھے بہت نوشی میں میں ایک دان راجبو تانہ میں بھا گیا تھا گیا ۔ اور ۔۔۔۔۔۔ سر سجدہ میں رکھ دیا ۔ اور دعا کی و عجم این فضل سے سمجھ دعا فرما کہ بھی ہو کہ ہو گئے گئے گذر گئے اوریس نے دعائیں شروع کیں ۔ کہ الی مجھے تو کوئی علم نہیں تو مجھے بچا نا دو عامدی ہو تھی ایک اوریس نے دعائیں آئیں اور عاجزی سے دعائیں گیں تو ایک دن کا ذکر ہے کہ میں حافظ محمد کے تعدیف اتوال الاترت میں علامت میدی بے دو دورا تھا درا تھا ۔ حس میں نے یہ شعر بڑھا کہ علامت میدی بڑھ دورا تھا ۔ حس میں نے یہ شعر بڑھا کہ علامت میدی بڑھ دورا تھا ۔ حس میں نے یہ شعر بڑھا کہ علامت میدی بڑھ دورا تھا ۔ حس میں نے یہ شعر بڑھا کہ

تیر صویں چن ستیویں سورج گربن ہوسی اوس سامے تو مجھے الله تعالی نے اس طرح بتایا۔جس طرح کوئی اساد شاگرد کو بتاتا ہے۔فرمایا مرزاغلام احمد ہی مهدی ہے۔ اور مجھے حضرت مرزاغلام احمد کانام کہ یہی سچامهدی اس وقت ہے مفصل طور پر بتایا گیا کہ کوئی شک نہ رہا۔

(رجسٹر روایات جلد 2 صفحہ 139 )

## (5) حضرت مولانا غلام رسول صاحب كا قبول احمديت

حضرت مولانا غلام رسول صاحب ( آف مجو که ) جن کا تعلق المحدیث سے تھا۔ قر ماتے ہیں کہ۔
1894ء میں جب سورج اور چاندگر بن ہوا۔ اس وقت لاہور میں ایک اساد سے حدیث پڑھا کرتا تھا علماء کی پریشانی اور کھبراہٹ نے میرے دل میں اثرکیا ۔ مولوی لوگ ڈر رہے تھے کہ اس سچے نشان کی وجہ سے لوگوں کی توجہ بڑی تیزی سے حضرت بانی سلند احمدیہ کی طرف ہوگی ۔ ان دنوں حافظ محمد کھوے والے ہتھری کا کہ یشن کروانے کے لئے لاہور آئے تھے۔ میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عوام نے ان سے دریافت کیا کہ یہ نشان آپ نے اپنی کتاب احوال الآخرة میں واضح طور پر کھا ہے اور امام مہدی کے دعویدار مرزا صاحب موجود ہیں اور اس نشان کو اپنا تائیدی گواہ قرار دے رہے ہیں آپ کا اس بارہ ہیں کیا خیال ہے۔

انہوں نے کہا میں بیمار اور سخت کمزور ہوں صحت کی درستی کے بعد کچھ کہ سکوں گا البتہ اپنے لڑ کے عبدالرحمان محی الدین کو حضرت مرزاصاحب کی مخالفت سے رو کتا ہوں۔

حافظ صاحب توجلد فوت ہوگئے مگر میرادل حضرت اقدی کی سچائی کے بارہ میں مطمئن ہوچکا تصاور تھوڑے عرصہ بعد قادبان جا کر حضور کی بیعت کرلی ۔

(اصحاب احمد جلد 10 صفح 171)

## (6) مولوی محمد دلپذیر صاحب کا قبول احمدیت

بخابی زبان کے معروف ادیب و شاع حضرت مولوی عاجی محمد دلپذیر صاحب بھیروی جو بہت ساری مقبول عام کتب کے مصف تھے۔ انہوں نے بھی احوال الآخرت کے نام سے ایک کتاب مخابی نظم میں کھی ہے جس میں چاند و سورج گربن کے اس اسمانی نشان کا ذکرکیا ہے۔ حضرت مولوی دلپذیر صاحب بھی 1894 ، کانشان کوف و خوف دیکھ کر علقہ بگوش احمدیت ہوگئے۔

(تاريخ احمديت بهيره ازمحرم فعنل الرحمن صاحب بسمل ،صفحر 110 )

حضرت مولوی صاحب کی "احوال الآخرت کلال" شائع کردہ ممآز کمپنی اردو بازار لاہور کے صفحہ 51,50 سے کچھاشعار حسب ذیل ہیں ۔

چن مورج نوں گربن لگے گا وچہ رمضان مینے ظاہر جدوں محمد مدی ہوی وچہ زمنے

ا بہہ خاص علامت مدی والی پاک نبی فرمائی وچہ حدیثاں سرور عالم مہلول خبر سائی تیرال سوتے یادا سن وچہ ایہہ بھی ہوگئی پلودی گرمن لگا چن سورج تائیں جیونکر امر حضودی جس دن تھیں چن مورج تائیں خالق پاک او پایا ایسا واقعہ ویکھن اندر اگے کدیں نہ آیا واہ بحان الله! کیا رتبہ پاک عبیب خدائی تیرال سو برسال جس اگدول پیٹھوئی فرمائی تیرہویں چن اٹھٹیویں سورج لگن گرہن دوہانوں ایسہ تاریخال سرور عالم خود کہ گئے سانوں ماہ دمضان میسنے اندر ایہہ سب واقعہ ہموی تدول امام محمد مہدی ظاہر اوٹھ کھلویی عین بعین برابر پوری ایہہ گل واقعہ ہموئی عین بعین برابر پوری ایہہ گل واقعہ ہموئی مادے عالم اکھیں ڈٹھا شہ نہ رہ گیا کوئی

## (7) امام مهدی کے ظہور کا نشان

حضرت مولانا الوالعطاء صاحب جالندهری کے دادا قاضی مولانا بحش صاحب کریحا تحصیل نوال شہر ضلع جالندهر کے معروف المحدیث خطیب تھے ۔جب نشان کوف و خوف ظاہر ہوا تو انہوں نے ایک خطبہ میں رمضان المبارک کی تیرہ اور اٹھائیں تاریخ کو بالتر تیب چاند گر من اور پھر سورج گر من کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے واضح کیا کہ۔

"یہ امام مدی کے قہور کا نشان ہے۔ ابہ میں انتظار کرنا چاہیئے کہ امام موعود کب اور کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟۔"

اس خطبہ کا خاطر خواہ اثر ہوا چانچہ محرم قاضی صاحب کو اگرچہ خود قبول کرنے کی صورت ہیدانہ ہوئی مگر ان کے بڑے بیٹے یعنی حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب کے والد حضرت میال امام الدین صاحب کو مدعی کا علم ہوا اور کچھ مطالعہ اور مزید غور و فکر کے بعد حضرت میسے موعود مهدی معمود کی تصدیق اور بیت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔

(ماسامه الغرقان ربود الكتوبر 1967 وصفحه 43)

# (8) امام مهدی پیدا ہو چکے

قادیان اور پھر دبوہ کے مشہور جلد ساز حضرت میاں محمد عبد الله صاحب ولد میاں محمد اسماعیل صاحب نے اپنی تاریخ پیدائش 1301 ھ بیان کرتے ہوئے قبول احمدیت کا واقعہ اس طرح سایا کہ میری عمر دس سال تھی جب 1311ھ ، مطابق 1894ء رمضان المبارک میں چاند اور سورج کو گربن لگا۔ گربن لگنے پر میرے سکول کے ساتھیوں نے بتایا کہ۔

"امام مدی بیدا ہو چکے ہیں ۔اب لواٹیاں ہوں گی اور بہت خوں ریزیاں ہوں گی۔" مجھے اس وقت کم عمری کے سبب یہ باتیں پوری طرح سمجھ نہ آئیں مگر اچھی طرح یاد ہے کہ ان باتوں کے لئے رمضان میں واقع ہونے والے جانداور سورج گر بن کو بیان کیاجاتا تھا۔ حضرت میاں محمد عبدالله صاحب کواس کے بعد قبول احمدیت کی توفیق مل گئی۔ (رجسٹرروایات جلد 6 صفرہ 236)

(9) زیارت رسول اور آمد مهدی

محرّم چوہدری غلام مجتبی صاحب ولد محرّم مولوی محمد بخش صاحب مرحوم آف رسولپور تحصیل کھاریاں ضلع کجرات بیان کرتے ہیں کہ ان کے والدین بہت خوف خدار کھنے والے ، بچی خواہیں دیکھنے والے اور سخصرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت سے فیضیاب بزرگ تھے۔جب 1894 ءمیں چاند اور سورج کو گربن لگا تو والدصاحب نے کہا کہ

"مهدى عليه السلام بيدا بو كف إلى "-

ایک دفعہ بکر ت درود شریف پڑھنے کے دوران چوہدری غلام مجتبی صاحب نے کشفی حالت میں دیکھا کہ استحضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہورہ ہیں اور جگہ مدینہ کاایک مجرہ ہے۔ بعد میں 1906 ، کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں غلام حم صاحب اور غلام یسین صاحب سے کہا کہ جواس دعوی کرنے والے بزرگ کو دیکھتے ہیں ۔ دونوں بھائی تو مسلے ہی بیعت کر چکے تھے ۔ بخوشی ان کو قادیان نے گئے ۔جس مجرہ میں حضرت میسے موعود علیہ السلام اور حضرت مکیم حافظ نورالدین رضی الله عنہ سے ملاقات ہوئی اسے دیکھتے ہی آپ کو کشفی حالت میں دیکھا ہوا (منظر) یاد آگیا ۔اس طرح انشراح صدر کے ساتھ آپ نے بیعت کی ۔

(رجسرُ روايات جلد 7 صفحہ 116, 117)

(10) مثامده كسوف وخسوف

حضرت بابو فقیر علی صاحب ولد میال شادی صاحب جو بعد میں سٹیش ماسٹر ریٹائر ہوئے ، قادیان کے محد دارالبر کات میں رہائش پذیر سے ۔ رہنے والے او جد شلع گوردالور کے سے ۔ آپ کا بیان ہے کہ آپ چاند سورج کر ہن والی پیشگوئی کی شہرت سے آگاہ سے اور یہ بھی سن رکھا تھا کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دعوی کر رکھا ہے ۔ چنانچ 1894ء میں جب کسوف و خسوف ہوا تو انہوں نے خود بھی مشاہدہ کیا ۔ ازال بعد مزید غور و فکر اور دعا سے بیعت کی توفیق پائی ۔

(رجسرٌ روامات جلد 8 صفحه 181 )

(11) حضرت مر زاصاحب کی صداقت کا نشان

حضرت سید نذیر حسین شاہ صاحب ولد سید نیاز علی شاہ صاحب آف کھٹیالیاں ضلع سیا لکوٹ نے اپنے قبول احمدیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا۔

"جب مورج اور چاند کو گربن نگا تواس وقت میں اپنے گھرتھا ۔میرے والدصاحب یہ کہ رہے تھے کہ یہ مرزا صاحب کی صداقت کا نشان ہے ۔اس بات کا بھی مجھ پر اثر ہموا "اور پھر قبول حق کی توفیق پائی ۔ (رجسٹر روایات جلد 10 صفحہ 237)

(12) احوال الأخرة كاشعر

حضرت میاں محمد الدین صاحب ولد میاں نورالدین صاحب ضلع کجرات نے بیان کیا کہ رمضان جو شب تیرھویں تھی جہار شنبہ (بدھ) کے روز چاندگر بن لگا ۔میر سے پاس کھڑی نہ تھی مگر بعد میں معلوم بواساڑھے چھ بجے دو کھنٹہ خوف رہااور 28 رمضان بروز جمعہ ۔۔۔ سورج گر بن رہاجس کی بابت مرزا محمد قسیم صاحب نے احوال الآخرة سے شعر بابت چاند سورج گر بن سایا ۔ ازال بعد آپ کو قبول حق کی سعادت نصیب ہوئی ۔

(رجسٹر روایات جلد 11 صفحہ 123 )

(13) حضرت سيطه اسماعيل آدم كا قبول احمديت

بمبئی کے معروف تاجر شخصیت حضرت سیٹھ محمد اسماعیل آدم صاحب جو کچھی میمن قبید سے تعلق رکھتے تھے ، حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی کی فرمائش پرمورخہ 20 اکتوبر 1943ء کے مکتوب میں اسی ولادت 1872ء بمطابق 1288 ھ بیان کرتے ہیں ۔ بمبئی کے مدرسہ ہاشمیہ اور بھر دیگر اداروں سے اردو ، فارسی ، عربی اور کجراتی زبانوں میں حصول تعلیم کے بعد "اسماعیل آدم" کے نام سے تجارت شہرت پائی ۔ خط میں آپ نے کھھا۔

" 1893 ، میں میری شادی ہوئی اس وقت میں پیساخبار لاہور کاخریدار تھا۔اس زمان میں رمضان میں کوف و خوف ہوا جو جدی ہخر زمان کی علامت تھی ۔۔۔۔ بہلی رات کے چاندگر بن اور پذر ہویں کے سورج گربن پرمولو یول کے مضامین پر ہنسی آتی تھی ۔۔۔۔ سیٹھ عبدالرحمان صاحب کے چھوٹے بھائی سیٹھ صالح محمد کراچی سے بمبٹی آئے ۔۔۔۔ ان کے ذریعہ مجھے مرزا غلام احمد قادیانی کا علم ہوا کہ انہوں نے مسیح موعود اور جدی آخر زمان کا دعوی کیا ہوا ہے ۔۔۔ میراذ بن دوسال قبل پیساخبار کے مضامین کی طرف گیا جبکہ انہوں نے رمضان میں کوف و خوف کو جدی آخر زمان کی علامت بتایا۔"

مزیر تحقیقات اور دعاؤل کے بعد آخر 1896ء میں آپ کو بیعت کی توفیق ملی (آپ کا خط خلافت لائبریری رابوہ میں محفوظ ہے)

(14) طویل پیدل سفر کرے بیعت کرلی

غوث گڑھ ریاست پٹیالہ سے چار کوس کے فاصلہ پرایک کاؤں کے چودھری مکھن کے صاحبزادہ بیان کرتے ہیں کہ

جو تھی یا پانچویں جماعت میں طالب علم تھا۔ ان دنوں مگھر میں ایک کتاب "احوال الاَحْرة" بڑھا کرتا تھا جس میں

حضرت امام مهدی علیہ السلام کے متعلق پینٹھوٹیاں تھیں اور دل میں بڑی خواہش تھی کہ اگر حضرت امام مهدی علیہ السلام میری زندگی میں آجادیں تومیں ان کی فوج میں سپاہی بھرتی ہو کر کافروں کے ساتھ لڑوں ۔

بمارے میڈ ماسٹر صاحب کے پاس ڈاک کا بھی انتظام تھا۔ایک دن ڈاک میں کھا اشتار آئے جنہیں گھنشام داس یا علاؤالدین شاہ مستھی رسان پڑھتے تھے۔میرے کان میں جہلی دفعہ یہ آواز پڑی کہ حضرت امام مدی علیہ السلام پیدا ہوگئے ہیں کیو نکہ احوال الآخرۃ کے مطابق خدا نے اس کی صداقت کا نشان یعنی رمضان شریف میں سورج اور چاند گر بن گلنا ظاہر کردیا

پرائمری پاس کرچکا تھا جب غوث گردمیں تعینات پٹواری منٹی عبداللہ سنوری صاحب سے والدصاحب اور پھر مجھے ، بھی معلوم ہوا کہ ضلع گورداسپور میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے امام ممدی ہونے کا دعوی کردیا ہے ۔ اذال بعد کئی اور دوستوں نے بھی آگاہ کیا اس طرح 1898ء یا 1899ء کی بات ہے کہ میں اور والدصاحب پریدل طویل سنر کے بعد قادیان شریف پہنچے اور ملاقات کے بعد بیعت کرنے کی توفیق پائی ۔

(رجسر روايات جلد 12 صفحه 182 )

# (15) نشان كسوف وخسوف كاغير مسلمول پراثر

ایک اور دلچسپ روایت ملاحظہ فرمائیے۔ جو محتر م بھائی عبدالر حمن صاحب قادیانی بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح جب انہوں نے اس گر بن کا معرض وجود میں آنے اور کسی مدعی مهدویت کی طرف اشاره کرنے کا ساتو وہ بھی مهدی علیہ السلام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آپ ایک کڑ ہندو کھرانے سے احمدی مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کا ہندو آنہ نام ہریش چندر تھا۔ آپ فرماتے ہیں۔

1894 مے رمضان المبادک میں مہدی ہخران مال کے ظہود کی مشہور علامت کسوف و خصوف پوری ہوگئی۔ وہ نظارہ آج تک میری ہنگھوں کے سامنے ہے۔ اور وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے سائی دیتے ہیں۔ جو ہمارے ہیڈ ماسٹمولوی جمال الدین صاحب نے اس علامت کے پورا ہونے پر مدرسہ کے کمرہ کے اندر سادی جماعت کے سامنے کہے تھے کہ ممال الدین صاحب نے اس علامت کے بھور کرنی چاہئے۔ وہ ضرور کسی غار میں پیدا ہوچکے ہیں کیونکہ ان کے ظہور کی بڑی علامت ترج پوری ہوچکی ہے۔ "

میں بھی جماعت میں موجود تھا۔ وہ کمرہ ، وہ مقام اور لاکوں کا وہ طقہ اب تک میری نظر کے سامنے ہے۔ وہ کری جس پر بیٹے ہوئے مولانا نے یہ الفاظ کے۔ وہ میز جس پر ہاتھ مار مار کر لا کوں کو یہ خبر سائی خدا کے حضوراس بات کی شہادت دے گی ۔۔۔۔۔۔ "ہدی آخرالزمال "میرے کان ابھی تک اس نام سے نا آشا تھے ۔ان کا کسی "غارمیں پیدا ہونا" ان کے قبور کی بڑی علامت ۔ یہ الفاظ میرے واسطے اور بھی اچنبا تھے ۔میں مڈل میں تعلیم پاتا تھا طبیعت میں آفوہ کی خواہش بیدا ہوئی ۔اساد سے بوجہ مجاب اور ادب نہ لاچھ سکا۔ آخر ہم جماعتوں سے اس کا معمہ چاہا۔ جنہوں نے اپنے مر وجہ عقیدہ و خیال کے مطابق مجھے ساراقصہ کہہ سایا۔ میرے دل میں جو تاء شرات ان قصوں کو س کر پیدا ہوئے اور جنہوں نے میری روحانیت میں اور اضافہ کیا دہ ستھے۔

1 - تیره سوبرس قبل ایک واقعه کی اطلاع دینا جو دوست ، دشمن میں مشہور ہو چکی ہواور پھر عین وعدہ کے مطابق پورا ہوجانا ۔ 2- وہ واقعہ انسانی کوششوں کا نتیجہنمیں بلکہ سمان پر ہوا ۔جہال انسان کی پہنچ نہیں ۔ اور نہ ہی انسان کا کسی می کا اس میں دخل 3۔ مهدی انزمان کی شخصیت ۔ اس کا کفر کو مٹانا ۔ اسلام کو بڑھانا اور اسکےلشکر تیار کرے کافروں کو تنوار کے گھاٹ اتار نا اور مسلمانوں کی فتوحات کے خیالات ۔

4- دعا اور اس کی حقیقت ۔ خدا کا بندوں کی دعاؤل کو سننا اور قبول کرنا ۔ کیونکہ اولیاء امت حضرت مہدی ہخر الزمال کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ ہخر وہ قبول ہوئیں۔

5 - یہ باتیں اسلام کی صداقت کی واضح اور بین دلیل ہیں -اس لئے اسلام ہی ایک ایسامذہب ہے جو خدا کو پیار ااور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ۔ کا ذریعہ ہے ۔

یہ مبنے گانہ امور اپنی مجمل می کیفیت کے ساتھ میرے دل پر اثر انداز ہوئے اور ۔۔۔۔۔مین بھی مہدی و اتخرالزمال کو یانے کے لئے بیتاب ہونے لگا۔"

#### (اصحاب احمد ، جلد 9 ، باداول صفحه 19 )

آپ نے تیرہ موبر س ملے کہی گئی بات کااس طرح پوراہونابڑا عجیب اور غیر معمولی یقین کیا۔ پھر ادھر ادھر سے قیق کرتے ہوئے انہیں حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی سچائی کا نثان سجھنے لگے۔ آخر 1895ء میں قادیان پہنچ کر بیت کی توفیق پائی اور آپ کا اسلامی نام "عبدالرحمان"ر کھا گیا۔

چاند اور سورج گربن کوئی معمولی نشان نہ تھا۔ یہ صادق القول کے مبارک منے سے نکلی ہوئی بات تھی۔ زمین و آسمان ٹل سکتا تھا۔ مگریہ قول ٹلنے والانہ تھا۔ یہ لازما پوراہونا تھا۔ جو پوراہوا۔ مبارک ہوان کو جو چودہ سو سال سے متلاشی تھے کہ ان کی تلاش ختم ہوئی۔ مبارک ہو حق کے منتظر اور صداقت کے متلاشیوں کو جنوں نے آسمانی نشان کامشاہدہ کیااور حق کو قبول کیا۔الحمد لله

خوف و کوف کانثان باب 19

نشان کاسوساله سفر اور صدساله جوبلی

فدا تعالی کی طرف سے ظاہر ہونے واسے اس نشان پرایک صدی پوری ہو گئی ہے۔ جنانچ ہم فدا تعالی کاشکرادا کرتے ہوئے اور اس کے پیارے رسول محمد مصطنی صلی الله علیه و سلم پر درود بھیجتے ہوئے صدسالہ جشن تشکر منارہ ہیں۔ آج سے سوسال حسلے جب یہ نشان ظاہر ہوا تصاس وقت فدا کے بھیجے ہوئے صدی کی جماعت صرف ہندوستان کے علاقے میں پائی جاتی تھی اور جب کہ اس نشان کو سوسال پورے ہوگئے تو فدا تعالی کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ دنیا کے 142 ممالک میں قائم ہو چکی ہے اور وہاں کے عوام الناس امام مهدی کو قبول کرکے آج اس نشان پر صد سالہ جوبلی منارہ ہو چکی ہے اور وہاں کے عوام الناس امام مهدی کو قبول کرکے آج اس نشان پر صد سالہ جوبلی منارہ ہیں ۔ یہ سوسالہ سفر اگرچہ بہت طویل ہے لیکن اس کا ہر ہر لحمہ فدا کے فضلوں کا منادی ہے ۔اس سوسالہ عرصہ میں کتنے ہی ہوں سے جو اس نشان کو عظمت سے واقف ہو کر امام مهدی کی جماعت میں شائل ہوئے ۔ چنانچ اس نشان کی عظمت آج بھی اسی طرح قائم ہے جیسے سوسال جہلے تھی ۔

#### دوراست

اس نثان کے ظاہر ہونے کے بعد دو ہی راستے تھے جن میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا ہر خاص و عام کے لئے فرض ہو گیا تھا۔ جیسا کہ حضرت خلیقۃ المسیح الثانی رضی الله عنه فر ماتے ہیں۔
"پس ہر ایک سلمان کہلانے والے کے لئے دو راستوں میں سے ایک کا اختیار کرنا فرض ہوگیا یا تو وہ اس کلام نبوی سے ریمان لاوے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ نثان کہ اس کے زمانے میں چاند اور سورج کو گر ہن لگنے کی جہلی اور درمیانی تاریخوں میں گرہن لگنے گا، سوائے مہدی کے اور کسی کے لئے ظاہر نہیں کیا گیا اور جس کی تائید قر اکن کریم اور جسلے انبیاء کی کتب سے بھی ہوتی ہے اور اس شخص کو قبول کرے جس کے دعوائے مہدویت کے بعد الله تعالی نے یہ نثان ظاہر کیا،
یا بھر خدا اور اس کے رسول ص کی چھوڑ دے کہ انہوں نے ایک ایسی علامت مہدی کی بتائی جو در حقیقت کوئی علامت بی نہیں تھی اور جس سے کسی مدعی کے دعوی کی صداقت ثابت کرنا خلاف عقل ہے۔"

( دعوة الامير صفحه 96 )

وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نثان کی عظمت میں اضافہ ہورہا ہے۔ دن بدن ساری دنیا پر آخضرت صلی الله علیه وسلم کی اس حیرت انگیز پیش گوئی کا پوری ہوناروزروشن کی طرح عیاں ہورہا ہے۔

## سوسال کے بعد

موسال بعد خدا تعالی نے ازدیادا یمان کے لئے اپنی قدرت کا ایک عجیب نمونہ دکھایا کہ 1994 ء کے رمضان المبارک میں 13 اور 28 تاریخیں دوبارہ انہیں دنوں میں آئیں جن دنوں میں یہ گر بن سوسال قبل ہوئے تھے۔ چنانچ 13 رمضان کو بدھ اور 28 رمضان کو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ چنانچ حضرت

خیلفة المسیح الرابع نے اس کاذ کراپنے خطبہ جمعہ میں بھی کیا۔

مسلم طیلی ویژن احمدیه (MTA)

فدا تعالی نے سوسال بعد ایک اور نثان یہ دکھایا کہ اپنے فاص فضل سے جماعت احمدیہ کو مسلم میلی ویژن احمدیہ کی نعمت سے نوازا - یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا بلکہ بزر کان امت کی پیشگو ٹیول کے عین مطابق امام مهدی کی جماعت کو یہ نعمت الله تعالی نے عطا کی - جنانچہ آج سمان پر سیٹیلا ٹیٹ دنیا کے کونے میں اور جے جی میں یہ اعلان کررہے ہیں کہ

اسمعواصو تالسما جا المسيح جا المسيح

اے لوگو! اسمان کی آواز کو سنو ، مسے آگیا مسے آگیا۔ اور دنیا کے کونے کونے تک امام ہمدی کا پیغام بڑی شان کے ساتھ بہنچ رہا ہے اور لوگ جوق دو جوق امام ہمدی کو قبول کرتے ہوئے جماعت احمدیہ میں داخل ہورہ بیل ۔ گزشتہ سال دولا کھ چار ہزار تین سو آٹھ ( 2,04,308) افراد نے دنیا کے 84 ملکوں اور 115 قوموں سے تعلق رکھتے ہوئے دنیا بھر میں سلم ٹیلی ویژن کے ذریعہ بیعت کی تھی۔ یہ مذہب کی تاریخ میں اس نوعیت کا بہلاواقعہ تھا۔ اور فدا تعالیٰ کے فاص فضل سے اصال چار لا کھاٹھارہ ہزار چھ سو دو ( 4,18,602 ) افراد مسلم ٹیلی ویژن پر عالمی بیعت کے ذریعے جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے ۔ بن افراد کا 193 مالک سے ، 155 قوموں سے اور 120 زبانیں بولنے والوں سے تعلق ہے ۔ جنانچہ ہر سال آنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جارہی ہے ۔ اور یہ سب فدا تعالیٰ کے فصل کا نتیجہ ہے۔

صد ساله جشن كسوف و خسوف

جب اس عظیم اسمانی نشان پرسو سال پورے ہوئے تو دنیا ، معر کے احمدی مسلمانوں نے صد سالہ بین کوف و خوف منایا۔ چنانچہ روزنامہ الفضل ربوہ میں یہ خبر شائع ہوئی۔

کوف و خوف کے نشان کے موسال پورے ہونے کادن عقیدت واحرام کے ساتھ منایا گیا۔ ربوہ - ۲۲ ۔ فروری ۔ مر کز سلسد عالیہ احمدیہ ربوہ میں ۱۲ ۔ رمضان ۲۲ ۔ فروری کی شب کو کوف و خوف کے نشان کے موسال پورے ہونے پر خصوصی دعائیں ما بھی گئیں اور نوافل و تجد کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالی کے حضوراس عظیم ہممانی نشان پر پریہ تشکر پیش کیا گیا۔

تحریب کا آغاز ۱۱۔ رمضان کے آغاز یعنی ۲۲۔ فروری کی شام کو مغرب کی نماز کے بعد ربوہ کی بیوت الذ کرمیں خصوصی اجتماعی دعاؤں سے ہوا۔ اس دات احباب ربوہ نے غیر معمولی طور پر نماز تہجد کا اہتمام کیا اور الله تعالی کے حضورخصوصی دعائیں مانگیں۔ اس موقعہ پرغرباویں افطار تقسیم کی گئی۔ احباب ربوہ نے اپنے کھروں اور بازاروں میں چراغال کا بھی اہتمام کیا تھالیکن حکومتی انتظامیہ کے حکم پر بازاروں اور پبلک مقامات پر چراغال ترک کردیا گیا۔

(روزنامه الغضل ربوه ، 26 فروري 1994 ، جلد ۲۸، ۲۹ نمبر ۲۷)

چنانچ نه صرف ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں فدا تعالی کے حضور بدتیکر کے لئے نوافل تجد کے

انتظامات کئے گئے اور دنیا بھر کے احمدی مسلمانوں نے اس جشن صدسالہ پر خوشیاں منائیں۔

## معاندين كارويه

جمال احمدی مسلمان الله کا شکر ادا کررہے تھے اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صطفے صلی الله علیه وسلم پر درود بھیج رہے تھے وہاں کمذبین اور مکفرین اس نثان کے سوسال پورے ہونے پر احمد یوں کو خوشیان مناتانہ دیکھ سکے اور انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو ہمیش سے انبیاء کے مخالفین کاہوا کر تاہے چنانچہ

' "مجسٹریٹ نے مختلف مقامات پرسے 36 قادیانیوں کو گرفتار کرلیا۔ علاوہ ازیں مولانا عطاء المھین بخاری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مولانا غلام مصطفیٰ مولانا محمد یعقوب برہانی ، قاری شبیر احمد عثمانی اور مولانا الله یار ارشد کی قیادت میں ایک احتجاجی جلوس نکالا گیااور رابوہ اڈا پر ٹریفک بلاک کردی۔"

(روزنامه بحنگ لابهور ، 25 فروري 1994 وصفحه 3 ، كالم 5 )

اس کے علاوہ ہتو کی میں بھی احمد اول کے ایک اجتماع پر جس میں حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کی اس عظیم الثان پیشگوئی کے پورا ہونے پر احمدی صد سالہ جوبلی منارہے تھے کالفین نے حمد کردیا۔ اور سات احمد یول کو اس جرم میں گرفتار کرلیا کہ وہ اسخضرت صلی الله علیه وسلم کی سیائی پر مر کرنے والے نشان پر خوشیال کیول منارہے ہیں۔ انہیں توہماری طرح اسخضرت صلی الله علیه وسلم کی حدیث کی تکذیب کرنی جائے۔

# (MTA) پر جشن کسوف و خسوف

جب ربوہ میں اور دوسرے علاقوں میں حکومتی پابندی کی وجہ سے احمدی چراغال نہ کرسکے تو (MTA) پر اہل ربوہ کی طرف سے مجد فضل لندن میں ہونے والے چراغال کا منظر تمام دنیا میں د کھایا گیا۔ چنانچہ جو مولوی ایک چھوٹے سے علاقے میں چراغال بند کرانا چاہتے تھے خدا تعالی نے اس کے مقابل پر چراغال کو تمام دنیا پر محیط کردیا۔

اس کے علاوہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ نے جش کوف و خوف کے سلسلہ میں خصوصی پرو گرام ، بھی نشر کئے۔

# مختلف ممالک میں اجتماعات اور جلسے

جش کوف و خوف کے سلیلے میں دنیا بھر کے ممالک میں اجتماعات کئے گئے جس میں غیر از جماعت احباب کو بڑی بھاری تعداد میں مدعو کیا گیااور انہیں اس نشان کی عظمت سے آگاہ کیا گیا۔اور امام مهدی کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ سوسال بعد قبول حق كا يمان افر وزواقعه

فدا تعالی کے اس نشان کو دیکھ کر جیسے سوسال مسلے کشیر تعداد میں او کول نے فدا کے اس نشان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام مہدی کی شاخت کی ۔ سوسال بعد بھی اس نشان کے ذریعہ او کول کو امام مہدی کے مہچاننے میں مدد مل رہی ہے ۔ اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ یہ سوسالہ سفر یقینا آلیے بے شمار ایمان افر وز واقعات سے پر ہے جس میں اس نشان کی مدد سے او کول کو امام مهدی کے قبول کرنے کی توفیق عطا ہوئی ۔

حضرت خلیقة المسے الرابع ایدہ الله تعالیٰ بنصرہ العزیز نے یہ واقعہ جلسہ سالانہ برطانیہ 1994 ء کے دوسرے دن یعنی 30 جولائی کو بیان فرمایا کہ

"سرالیون سے عبدالحفیظ صاحب کھتے ہیں کہ کویا چیف ڈم میں جب تبلینی مہم کا آغاز کیا گیا تو سب سے وسلے ایک گاؤل مکالی پہنچے ۔ دات کو تبلینی مجلس شروع ہوئی ۔ ہم نے حضرت اقدس سیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشان چانداور مورج مربن کا ذکر کیا اس پر اس گاؤل کا امام کھڑا ہوگیا اور اعلان کیا کہ آج سے مجھ پر احمدیت کی صداقت بالکل واضح ہوگئی ہے ۔ اور امام مدی سیحے ہیں ۔

انہوں نے بیان کیا کہ آج سے تین ماہ قبل انہوں نے رویا میں دیکھا تھا کہ چند مشزی ہمارے علاقے میں آئے ہیں اور لوگوں کو قرائن پاک اور اسلام کی تعلیم سکھا رہے ہیں ۔ دوسرے دن دوبارہ رویا میں دیکھا کہ ان کا بھائی ان کو جگارہا ہے اور کہتا ہے اور کہتا ہے انہو المحقو اٹھو ! دیکھتے نہیں چانداور سورج کو گرہن لگ رہا ہے ۔اور دنیا ختم ہونے والی ہے ۔ تو کہتے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں اٹھ بیٹھا کہ خدایا یہ کیا معاملہ ہے کہ چانداور سورج اپنی روشنی کھورہے ہیں ۔

یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے کیونکہ یہ پیغام ساتھا کہ امام مہدی کی نشانی چاند سورج کے گرہن کی پوری ہوچکی ہے اور دویا اس کے عین مطابق تھا اس لئے انہوں نے جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔"

حضرت خليفة المسح الرابع كامنظوم كلام

حضرت خلیقة المسے الرابع ایدہ الله تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس نثان پر موسال پورے ہونے پر معاندین احمدیت اور منکرین نثان کوف و خوف کو مخاطب کرے ایک نظم ارشاد فرمائی ،جس کے چنداشعاد درج کئے جاتے ہیں۔

پیل آسمان کے تاریے گواہ مورج چاند

پڑے بیل ماند ذرا کچھ بیچار کر دیکھو
ضرور مہدی دوراں کا ہوچکا ہے ظہور

ذرا با نور فراست نکھار کر دیکھو
اگر ہے ضد کہ نہ مانو گے پر نہ مانو گے

ہوسکے جو کرو بار بار کر دیکھو
بدل سکو تو بدل دو نظام شمس و قمر

خلاف گردش لیل و نهاد کر دیکھو
پیٹ سکو تو پیٹ دو خرام شام و سح
حساب چرخ کو بے اعتباد کر دیکھو
جو ہوسکے تو سادوں کے داستے کاٹو
کوئی تو چادہ کرو کچھ تو کار کر دیکھو
خدا کی بات ٹلے گی نہیں تم ہو کیا چیز
اٹل چٹان ہے سر ماد ماد کر دیکھو
اٹر رہی ہیں فلک سے گواہیاں روکو
اٹر رہی ہیں فلک سے گواہیاں پیٹو
کواہ دو ہیں دو ہاتھوں سے چھاتیاں پیٹو
جان بہت ہے تو ہوتی پھرے نہ نکلے گی
جبان بہت ہے تو ہوتی پھرے نہ نکلے گی
میری سنو تو بہاڑوں سے سر نہ شکراؤ

حضرت خليفة المسح الرابع كايرشو كت اعلان

حضرت خیلفۃ المسے الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس عظیم اسمانی نشان پر سوسال پورے ہونے پر ایک پر شو کت اعلان بھی فر مایا ۔ جس میں آپ نے اب تک دلائل سننے کے بعد اس نشان کا انکار کرنے والے مولویوں کے بارے میں ارشاد فر مایا ۔ کہ

"انکار ان کی فطرت پر چھپ چکا ہے ۔ سے شدہ دماغ ہیں ۔ سے شدہ دل ہیں ۔ انکار کا فیصد کر چکے ہیں یہ فیصد کر چکے ہیں انہم لا یو منون کہ کسی قیمت پر ایمان نہیں لائیں گے ۔ اس فیصلے کے بعد ہزار چاند گمنائے جائیں الا کہ مورج گمنائے جائیں ۔ وہ مولوی جن کی آنکھیں گمنائی جاچکی ہیں ۔ وہ ان نشانات کو کبھی دیکھ نہیں سکتے ۔ چدہ موسال انتظار کر بیٹھے ہیں ۔ ہزار برس ، دو ہزار برس اور انتظار کر لیں ۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہ آبوں کہ جس مہدی نے آتا تھا وہ آچکا ہے ۔ اور آسمان کے چاندساروں نے اس کے حق میں گواہی دے دی ہے ۔ یہ ولوی مرس گے اور ان کی نسلیں مرتی چی جائیں گی لیکن کبھی وہ مدی ظاہر نہیں ہو گا جس کے حق میں آسمان کے چاند اور سورج اس طرح کواہی دیں ۔"

(تقرير حضرت خليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزيز ، جلسه سالانه برطانيه 1994 ء)

### حرف الخر

کوف و خوف کاعظیم الثان نشان ایک ایسا نشان ہے جو جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی مدعی کے لئے نہیں دکھایا گیا ۔ اس نشان مضعلق مندرجہ بالانفصیل سے یہ امر روز روشن کی طرح عیال ہوچکا ہے کہ چودھویں صدی میں ظاہر ہونے والے امام مدی علیہ السلام کی تائیدو تصدیق کے لئے یہ ایک زبردست خدائی نشان ہے جس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں اور نہ ہی کسی اور مخلوق میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس قسم کا خارق عادت نشان د کھا سکے یہ صرف اور صرف خدا تعالی کی فعلی شہادت ہے جوامام مهدی علیہ السلام کے لئے مختص کی گئی ۔ اور جس کے قر آن کریم 'بائبل 'احادیث اور اقوال بزر کان سلف شاہد ناطق بلا ۔

پی چودھویں صدی تو آئی اور گزر گئی اور امت مسلمہ نے بڑی ثان و ثو کت اور دھوم دھام کے ساتھ اسے رخصت بھی کردیا ۔ لیکن کی نے یہ سوچنے کی زحمت گوارانہ کی کہ وہ مرد فدا ہجاس صدی کی زیرت تھااور جس کاصدیوں سے انتظار کیاجارہا تھا۔ کہاں ہے؟ جس کے دم قدم سے یہ صدی کم زیرت تھااور جس کاصدیوں سے انتظار کیاجارہا تھا۔ کہاں ہے؟ جس کے دم قدم سے یہ صدی متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے سارے اقوال اور دیگر پیش گوئیاں لفظا تھاری متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے سارے اقوال اور دیگر پیش گوئیاں لفظا تھا آپوری ہوئیں ۔ یہاں تک کہ چاند اور سورج نے بھی اسمان سے گواہی دے دی ۔ اسے کیوں سلیم نہ کیا گیا۔ یہ اندوبا ک سانح اور خوفا ک معاملہ عالم انسانیت کے لئے عموااور امت مسلمہ کے کو خصوصاانتہائی خکر انگیز ۔ بے حد تشویشا کی اور بہت زیادہ موجب ناراضی ، فدائے عظیم و برتر ہے کہ اور براروں اولیاء الله اور بزرگوں کے کثوف والهامات تو یقیناً سے بی قر آن کریم 'بائیل' احادیث اور ہزاروں اولیاء الله اور بزرگوں کے کثوف والهامات تو یقیناً سے بیل ۔ پھر منگر اور جھوٹا کون احادیث اور ہزاروں اولیاء الله اور بزرگوں کے کثوف والهامات تو یقیناً سے بیل منگر اور جھوٹا کون بواج جب ہے کہ مہدویت و مسیح یہ برغی الی نوشتوں کے مطابق عین چودھویں صدی کے سر برغابر ہوئے اور انہوں نے یہ دعوی ایک بار نہیں کیا بلہ باربار مسلسل زندگی بھر کرتے چلے گئے۔

آپ نے فرمایا۔

واللهانى اناالمسيح الموعود - فداكى قىم ميں مسيح موعود ہوں - (مواہب الرحمن صفحہ 35 ) انى اناالمهدى الذى هو المسيح المنتظر الموعود (خطبہ الماميہ ،صفحہ 241 حاشيہ )

"میں وہی مسیح موعود ہوں کہ جس کی انتظار کی جارہی تھی یہ دعوی اتیرہ موسال سے آج تک کسی نے بہزاس عاجز کے نہیں کیا کہ عیسی موعود میں ہوں۔" (نشان سمانی، صنعہ 17)

"میرے تمام دعاوی قر اکن کریم اور احادیث نبویہ اور اولیاء گذشتہ کی پینتھو نیول سے ثابت ہیں"

( أكينه كمالات اسلام ، صفحه 356 )

الق م کے تحدی سے بھر پور حلفیہ اور قسمیر متعدد حوالہ جات سے حضرت میں موعود علیہ السلام کی کتب بھری پڑی ہیں۔ مشخ نمونہ بعض حوالوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تا سعید الفطرت لوگ اندازہ کرلیں اور یہ جان لیں کہ

ع وقت تھا وقت میجانہ کسی اور کا وقت

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مهدی موعود علیه السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آنے والا آگیا۔اب کسی اور کاانتظار فضول ہے۔اب آسمان سے کوئی نہیں آئے گا۔حتی کہ تمام انتظار کرنے والے مالیوس ہوجائیں سے۔

ع سر کو پیٹو اسمال سے اب کوئی آتا نہیں

لیکن یا حسرة علی العباد کہ انہوں نے چودھویں صدی عبث کنوا دی اور اس نعمت کو حاصل نہ کرسکے جو خدا وند تعالی نے ان کے لئے بھیجی تھی اور جے شخضرت صلی الله علیه وسلم نے بھی اینا سلام بھجوایا ۔لیکن نادان انکار کرنے والوں نے کوئی پرواہ نہ کی ۔

ہ بات اللہ میں کہ جب آنے والا بے شمار تائیدات الهی اور ان گنت بشارات کے جلومیں آیاجی کا صدیوں سے انتظار تھا تواسے قبول نہ کیا گیا۔اے کاش اب بھی غافلوں کو ہوش آجائے۔ کیونکہ

وہ آیا منظر جی کے تھے دن رات معمد کھل گیا روشن ہوئی بات دکھائیں آسمال نے ساری آیات زمیں نے وقت کی دے دیں شہادات پھر اس کے بعد کون آئے گا ہیمات فدا سے کچھ ڈرو چھوڑو معادات فدا نے اک جمال کو یہ سادی فسیحان الذی اخزی الاعادی

واخر دعواناان الحمدلله رب العالمين (اور الخرى دعايي ع كر الحمدلله رب العالمين)

#### استفاده كتاب

- 1 قر آن مجید
- 2 سنن دار قطنی
- 3 كت حضرت مسيح موعود عليه السلام
- 4 ملغوضات حضرت مسيح موعود عليه السلام
- 5 موانح مسيح موعود مصف مورخ احمديت ،مولانا دوست محمد شابد صاحب
  - NEW CAXTON ENCYCLOPEDIA VOL-7 6
- 7 سمانی گواہ ، چاند سورج گر بن کے عظیم الثان نشان تصنیف عبدالسمیع خان
- 8 امام مدى كى صداقت كے دوعظيم الثان نشان چانداور سورج كربن -مضمون ڈاكٹر صالح محمد الد دين صاحب
  - 9 -انٹر والوڈا کٹر صالح محمد الله دین صاحب اسلم ٹیلی ویون احمدید (MTA) بتاریخ 10 ایریل 1994 و
    - 10 كميور برو كرام ORBITS (برائے معلومات كربن)
    - 11 \_روزنامه الغضل رلوه و (i) 14 جون 1994 و (ii) 26 فروري 1994 ء
      - 12 ماسنامه تشحيذ الاذهان راوه فروري 1994 ء
    - 13 مابنامه خالدراوه (i) فروري 1994 م (ii) مارچ 1994 م (iii) ايريل 1994 م
      - 14 -مابنامه مصباح ربوه منى 1994 ء
    - 15 مابسامر انصار الله ربوه (i) مارج 1991 من (ii) ليريل 1994 من (iii) مني 1994 م
    - 16 ظهور امام مهدى ، كوف و خسوف يعنى چاند سورج مرنن ، عظيم سهماني نشان محمد اعظم اكسير
      - 17 \_ دعوة الامير ، موونغ حضرت مرزابشير الدين محمود احمد خليفة المسيح الثاني رضى الله عنه
  - 18 \_غريب التركن في نغات الغرقان مو، نفه مير زالولغضل بن فياض على بن نوروز على بن حاجي على شيرازي
    - 19 چودهوی صدی کی غیر معمولی ایمیت مولانا دوست محمد شاهد صاحب مورخ احمدیت
  - 20 ء انجيل مقدس جومتي رسول كي معرفت للهي من اثر يا كستان باشبل سوسائلي انار كلي لابهور 1983 و
    - 21 ـ در ثمین ،حضرت مرزاغلام احمد قادیانی مسیح موعود وحمدی موعود علیه السلام کایر معارف منقوم کلام
      - 22 كلام محمود ، منظوم كلام ، حضرت مر زالشرالدين محمود احمد المصلح الموعود رضبي الله عنه
        - 23 \_روزنامه جنگ لابور، 25 فروري 1994 ء
  - 24 جلسه سالانه برطانيه 1994 ء، تقرير 30 جولائي، حضرت فليقة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزين
  - 25 جلس سالانه برطانيه 1994 م، تقرير 31 جولائي ، حضرت فليعة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزين

سساسلة مطبوعات كتبالسنة النبوية

هـ ذاالكناب يحتوى على مابين طيلين

ا- سنن الدارقطني

تالبغ نبخ الإسمام حافظ الهزء الغذف علم لوند ومنخ المله هيال الإصام الكبيرعلى من عمرا لوارقطى المولومية ٢٠٦ والمتوفئ سنة ١٨٥ هجرير

دىنىڭ ، - الىعلىق لمىنى على لدارقىطى فى

> . تأيف المصدت العيلامة إلى الطيب محدّث المحق لعظم آبادي

الجزءالتاني

عنى تصحيح در تنسيق در ترقيم و تحقيق محب المنة المنون و فا دمها المنون المدى المدينة المنورة - الحجاذ المدينة المنورة - الحجاذ المسلم ا

دارالمحائيس للطباعة ٢١١ ستان بميش . النساس دينار الطاحى عن يونس عن الحدن ، عن أبى بكرة قاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ , إن الله عز وجل إذا تبعلى لشيء من خلقه خصع له، تابعه توح بن قيس عن يونس . ان عبد .

١٠ حدثنا أبو سعيد الاصطخرى إذا محمد بن تبد الله بن نوفل ثنا عبيد بن يعيش ، ؛
 ١٠ بي نس بن بكير عن عرو(٧) بن شمر عن جابر ، نجي محمد بن على قال : إن لمهدينا آيتين لم تدكونا منذ خلق السياوات والارض ، تذكف القبي لاول ليلة من رمضان ، وتسكسف ،
 الشمس في النصف منه ، ولم تكونا منذ خلق الله السيلوات والارض /

۱۱ — حدثنا ابن أن داود ثنا أحد بن صالح و عمد بن سلة قالا نا ابن وهب ، عن عرو ابن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أيه ،عن عبد الله (٨) بن عمر عن وسول الله صلى الله عليه عليه عليه والله الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخد فال الموت أحد ولا لحياته ، ولكنهما آيتان من آيات الله ، فإذا رأيتوها فصلوا ، .

الآخرة أعنى: ولكن الله إذا تجلى لشيء الح وإنما في سنن النسائي من حديث قيصة الحلالي ومن حديث النمان من بشير ولفظه: إن الله عز وجلى إذا بدالشيء من خلقه خشع له ، وقد أطال الحافظ ابن القيم الكلام في معنى هذه الزيانة في كبا به مفتاح دار السعادة بما الامزيد على . قرله : عرو (٧) من شمر عن جابر ، كلاهما ضعفان الابحتج بهما . قوله : عن عبدالله (٨) ابن عمر ، الحديث أخرجه الشيخان ، وأعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف والحسوف في كل ركعة بركوع ، وفي كل ركعة ركوعات ، والحسوف في كل ركعة بركوع ، وفي كل ركعة ركوعان ، وفي كل ركعة بلاث وكوعات ، وأن المحسوف وقع مراداً فيكون كل من هذه الاوجه جائزاً ، وإلى ذلك ذهب إسحاق بهراهريه ، لكن تم يثبت عنده الزيادة على أدبع ركوعات، وقال ابن خزيمة وابن المنذر والحطابي وغيره : يجوز العمل بجميع ماثبت من ذلك ، وهو من الاختلاف المباح ، وقواه النووي في شرح علم ، والله أعلم .

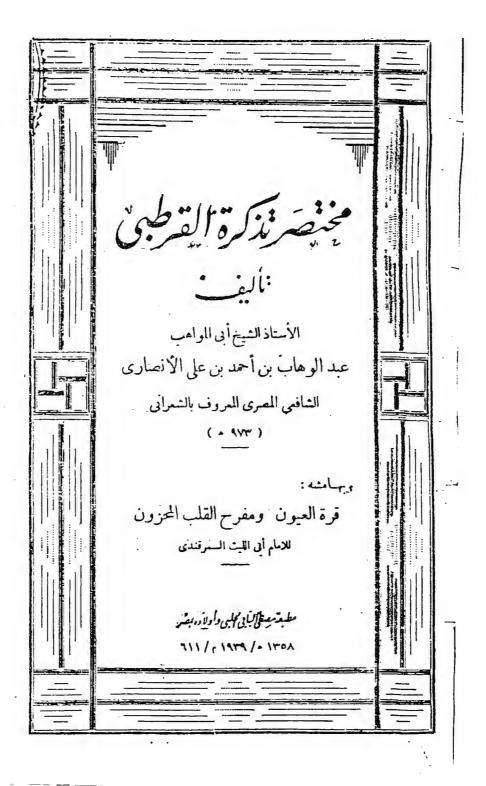

من مكة إلى النام لهاوبة عروة بن محد السفياتي ومن معه من كاب ، ثم يقبد بيشه ، ثم يوجد عروة السفياتي على أعلى شجرة على بحيرة طبرية ، والحالب من خاب يوسند من قال كاب ولو بكاسة أو تمكيرة أوسيحة وني الحديث أن حديقة رضى الله عنه قل ها يرسول الله كيف بحل قنام وهم مسلمون موحدون ؟ فقال النبي على الله عليه رسلم إنما إيمائهم على ردة الأنهم خوارج و يتولين برأيهم إن المحر حلال ، ومع ذلك إنهم بحار بون الله أمال الله أهالي \_ إنما جزاء الذين بحار بون الله أو الله أهالي \_ إنما جزاء الذين بحار بون الله أو رسوله و يسون في الأرض فعادا أن يتناوا أو يصلبوا \_ هم إلى آخر الآية ، وفي الحديث أن رسول أنه على الله عليه وقل الحديث أن المكفر فيأخدون أموالهم وأ كثر بلادهم و يسبون نسامهم وأولادهم و يتشكون الأستار وتحريرن المكفر فيأخدون أموالهم ، فيأخذون المحروز وترجع آ كثر الجزرة ولا يبري إلا أقالها ، ويكون في الغرب الهرج والحوف ، ويستولى عايم الجوع والثار ، وتكثر الفت ويتعلى الناس بعضهم يعضا م فضد ذلك يخرج رجل من المارب الموع والثارة وتكثر الموال الأمام القرطي : رقد شاهدا الجميع هذه الأمور وعايناها في بلادنا الإخروج الهدى التهدى، وفي حديث شريك هان الشمس تكف مرتبين في رمضان قبل خروج الهدى والله المه الموام أن الهدى علك حبل الديار والقدطنطينية و يستفتح روسة باس ماجا، أن الهدى علك جبل الديار والقدطنطينية و يستفتح روسة

وأنطاكية وكنية الده ، وغير ذلك

روى ابن ماجه عن أبي هرىزة رضياقه عنه قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَيْلُمْ بَبِّنَ من الدنيا. إلا موه و احد لعاوله الله عزَّ وجل حق يماك رجل من أهل ياق جبل العبل والقسطنطيعية -و إنناده صبح هنم إن الهدي ومن معه من السامين بأنون إلى مدينة أفطا كية وهي مدينة عظيمة على البحر ويُكبرون عايمًا ثلاث تكبيرات فيتع سورها في البحر بقدرة الله عزَّ وجلَّ فيتتلون الرجل ويسبون النساء والأطعال ويأخذون الأموال ء تم إلك الهدى أنطاكية ويزي فيها المساجد وتعمر بعمارة أهل الاسلام ، ثم يسيرون لى رومية والقسطنطينية وكنيسة النهب فيستفتحون التسطنط أنية ورومية ويختاون بها أربعمائه أنف مقاتل ويغتضون بهاسيمين ألف بكر ويستنجون الدائن والحسون و يأخذون الأموال و يقتلون الرجال و يسبون الساء والأطفال و يأتون كندة لدهب فيحدون فيها الأمول الق كان الهدى قد أحذها أول مرة وهذه الأموال عي التي أودعها فيها ملك الروم قيصر حين غزا بيت انقدس دوجد في يت القدس هذه الأموال فأجدها واحتمايا على سبهين ألف حجلة إلى كنيسة الذهب بأسرها كاله كا أخذها مانتس منها شي فأخذ المودى عدالا وال نيردها إلى يتالله س زاد في رواية فقال حذيفة بارسول الله لندكان بت القدس عند الله عظم حسبم الخطر عظيم القدر نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو من أجل السوت المناه الله على بد سامان بن داود عاليهما السلاة والسلام من دهب ونضية ودر و ياتوت وزم د ، وذلك أن سلمان بن داود عايرما السلاة والسلام سخر الله تسالى له الجن فأتوم بالدعب والنفسة من العادن وأتوه بالروافيت والجواهم والزمر د من البحار بفوصون كإقال الله تعالى - كل يناه وغواص \_ فلما أتوه بهذه الأصناف بناه منها فجول فيه إلاجلا من ذهب وبالإطا من فضة وأعمدة من ذهب وعمدة من نضة وزينه بالمر والباقوت والزم دوسخراقه تعالى له الجنّ فأتوء حتى بنوم من هذه الأصناف قال حذيه ، فذلت بارسول الله وكيف أخذت هذه الأشياء من بيت القسدس ؟ فقال رسول الله

التنظر كل حوراء سيدها وهولايه لر ذان وحِدتُه في ظلام الليل يصلي أأرح وأأول له اخلم تخدم وازرع تحصد باسادی زام الله درجتك ونقبل طاعتك وجم بين ر بينك بعدأن أدبش عمراطو يلاوتنني يعد ذلك في خدمة الك الجادل وتبل أشواقنا منكم ونرجع بعد ذلك إلى منازلنا في الجنه وأتم في الدنيا لا تعلمون وما من مؤمن في الدنيا إلاوله فهالجنة خدم وشامان وجوار يرونه وهو لايمر فاذا وجدوء في الحدمة فرحون وادا وجدوه غاللا حزنوا تم يونون مونوا كه الباتين الق لمسم وبدخل ملك آخرومه تحة فيها ألف من:

| • 3                                                                           | 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 23                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77.5                                                                                                                                                                                                                                                 | . ž . į                                                                                                                                                                                                        | <b>इ</b> दे द                                                                                                                                                      | = -                                                                                                                                                                                                                               | 0 > 1                                                                         | h)-h(1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| واوروه نرسك كالكابية                                                          | ااورها ندانگارونگیخوگا<br>اوراس وقت اپین آدم کو<br>کالی پیشها اوراین آدم کو                                                                                                                                                                                                                        | يورب سيكوندكوي و<br>كرميسي بوجائيك                                                                                                                                               | ے بیچ اور جو سے بی ابھ فعر' ہے<br>مین ہو تو برگزیدوں کو مجی گراوکریں؟<br>ہے کہم برکہ دیکھیو وہ پیایان بیر ہے                                                              | ن کھیا نے زجاتے کو کو کا                                                                                                                                                                                                                                                | » بین موده ایها کواله اینهٔ<br>دُود جهالی مون ! <sup>©</sup> پس<br>یاد مت الیهی نزی نومیسبنهٔ                                                                                                                                                        | ىكىمۇتىنۇ ئىقدىن خام<br>بالدىن چىمەكسىمانىپ ۋ                                                                                                                                                                  | و مربوا فرنگ بردافت<br>مردنیایس بومک ناکر سب                                                                                                                       | عاج ب بوین م سے علاق<br>م کیجروانیکا اورای ویسب<br>موجکہ اورائیس اورای کا موجر                                                                                                                                                    | ورجد محريل لريك اور ورجد محريل المريك اور                                     | 14     |
| رجى قدرت ادرجلال سكساتقة أسهان سكه بادنون بدأ سقو تيسيكي " اوروه مزيك كي بيله | اورفوراان دول کی خصیبیت کے بعد تورج تا دیک جو جانگا ادرجاند ایک و تا بیال اور تا ایک اور کاندائی دو تنی منطط<br>اور سارے اسمان سے کربیک اور آسمال کی توقعی بلائی جائیگی <sup>2</sup> اور اس وقت این آدم کو<br>کا نیشان آسمان روکعالی دیگا ۔ اور اس وقت زمین کی سب فوجی چھائی چیزیکی اور این آدم کو | ر ابرزهها کالونجود دو کوتھر بول ہیں ہے قوقیوں دکرنا 2 کیونکہ جیسے بچلی کوزب سے کونوکر<br>کونا برزهها کالونجود دو کوتھر بول ہیں ہے قوقیوں دکرنا 2 کیونکہ جیسے بچلی کوزب سے کونوکر | ا میوند جو سه مهاور<br>ایمانیکم کراریمن موتو مرکز<br>ایمانیکم کراریمن موتو مرکز<br>ایمانیکم ایرانیکن موتو مرکز                                                            | ہو کا کردنیا کے نشروع سے داب تک ہوتی شہمی ہوگی ؟ اور اگر دوون کھٹا ہے نیجا تھا گولئ<br>ایشر نہجا کے مرکز نیووں کی خاطرددون کھٹا ہے مانیکے ؟ اس دقت اگر کوئی تم سے کے کہ دیمیو<br>ایشر نہجا کے مرکز نیووں کی خاطرددون کھٹا ہے مانیکے ؟ اس دقت اگر کوئی تم سے کے کہ دیمیو | بھے پر بودوہ اپنے کھر کا اساب فینے کو نیچے مذاقرے 2اور جو کھیے۔ بیں بودہ اپنا کیڑا۔<br>جیجے نہ کو سے "نگرافسوس ان برج ان دون میں حالمہ ہوں ادرجودود حیالاتی ہوں! 2 بُر<br>از کرنگ حمالوں میں باسبت کے دن بھائنا نہ بڑسے 2 کیونکو اس وقت ایسی فرک میں | ب عبد بينه فواي بورسب خالمه بوده :<br>پس جب مراس امپارسهٔ وال يموره چېزگوچېکا ډکر دانی ايل ني) موفوت کوا ايمور ان<br>مدا نوا د کيمو د پژستهٔ والا بممرسه ) چونوم يکون پيده ي د مو ره د مهال د س بريماک ماليم ؟ | ب وی کے بڑھ جائے ۔ سے بغیتروں کی محبّت کھنڈی پڑجانگل و مگروہ آفریک بروائنہ<br>میکا دو خوات پائیگا و اور بادشادی کی اِس خوشمبری کی منادی نمام زمیا میں ہوگی ناکر سے | المياد أيم المراس المراجع المر<br>المياجع المراجع | ت پرساطنت چراصانی کومکی اور جگه جگاکیا<br>بیتون کاننزوع بی محامی ۱۰ س یوقت تو | C/:    |
| بلال كماته أسلن                                                               | ادِوں کی نبصیبت کے بع<br>ن سے کریکھ اورا سافزر<br>روکھائی دیگا ۔ اور اُس وک                                                                                                                                                                                                                        | ده کوم دول بی سه وقع<br>موسی بی این آدم کانا ی                                                                                                                                   | برج ریاں ہے۔اوج ں ہے بوجین مذراً 9 میونگر جمعیہ<br>مرکبہ اور اَیسے بڑے زئنان اور مجینہ کا مراکبا کھیٹیکم کر اگر<br>معموم کمیں برنے تلط ہے رکٹر سے کمیسور کا ہے 9 کی وہوکم | رع سے مذاب تک بڑی<br>میدوں کی خالجردد دن گھٹا                                                                                                                                                                                                                           | پنده همکاریاب فینیکوز<br>مگرامهوسان پرجان بر<br>سروری میاسیت سک دن                                                                                                                                                                                   | موای بور که خاکم بودی<br>مراس امپازشهٔ وال محرودی<br>مورید علیهٔ وال جمر سلم به تون                                                                                                                            | معرمات مستبترون<br>میلادادر بادشاری کی اس                                                                                                                          | بینتا کے سائے پڑوائیگ اور کموس کریٹے اور کیو<br>پیغی ©اوراس وقت ہمئیرے محمور کھا بیٹے اورائی<br>سے عداد ن کریٹیگی © اور ہمت سے مجمو سائم کا افغ                                                                                   | ار اور الخط<br>الحراد الخط<br>الحراد الخط                                     |        |
| مري قدرت اور م                                                                | اورفرزائن دون<br>اورتئارے اسمان سے<br>کا نیشان آسمان مردکھاڈ                                                                                                                                                                                                                                       | نوابرزمها) دين<br>اسوكمال دين                                                                                                                                                    | التاريس ميا<br>معادر أيميز<br>معرف الرائيميز                                                                                                                              | La Car                                                                                                                                                                                                                                                                  | المريدة                                                                                                                                      | ميم ميم<br>مي ميم يؤو<br>مي ميم يؤو<br>مي ميم ميم                                                                                                                                                              | ارب دی کے ز                                                                                                                                                        | این مراس در<br>این مراس در<br>این مراس در<br>این مراس                                                                                                                                                                             | المدنة بمكا يكيونكه فوم بالم<br>مونيال منط ومين<br>مونيال منط ومين            | 14-3   |

ایرو بارس فی موسائی اناری ده مدره فها ۱۹۷۰ می رئول کی موف کامی متی رئول کی موف کامی متی رئول کی موف کامی

ل ي المام من أنه ون (مروز موسم المراه المرك من التي المراوير كل والمراوير المراوير ا ا توخن لية الغه بمنغذن ب بمراج مبارك ن يكونكره وبنيس كوكي جرخميناً تروسوبرس كي شهورهي اواجا إكبيلورير تران مجيد من من وكرت اوكتب ما ويضفل اليفني ويتى وفيروين بالريجي بلي آن بني اورقام المح بمحدثين عرب اورتجم كارك واتن مونكي زا زمهدي الراتبك منتارة مهود تبطي دن كول موجه من تموسة تمرتا يني م ومضان أنها كدروز بياين نبر ثب يترمن كورة يشخيا ماري بيدي شام أمري بي يا الكورا مليه كما اظرين كوقرب ووكسته أسانها خاره وكرة إلى إلى المائية فريع موت بي الالشبيل والتي مواصيا كرحديث شربيت مين كورتباء اويم بين المسراليم ين كونشس، كل رئيرم رمغان شرب، وزهمه وتتصبح تنينا سار موسات بج سا أيم عبيبا فرواه غرب اون او کے سائر تحیقاً وال محتر کا المجر برز شاه قدرت كا الما الرطان كا دكمها كارل - زمين فالع ارتبى فعيب اسماجر المرم وتت نبرا با ويشر المبين ادبيا زارب ان مواد والبراكيا با ويُكاسره ارجاند ادري كالنان كمان ب أستخف كم بوحزت دی سے سے دوالیت کو کھیں البتریا سے مردی کے ناع ورفتان من جبة من درمين بيداكم عليم من وه وونون مين موف بالدكري موفية ما دا ورسشر مع داشير معند ے اور سورج کرمن مرکا بتی تفسعت اوسی مصال میں الله نعال نے دہیے سمان ذیمن میدانشتہ میں جیسے : و دونون اسلی ﴿ يَا سَابَ لَوا رَاه رَوا رَمْ كَعِرِينَ الْمُولِ الْمُودِثُ وَالْمُعْلِ الْمُودِيثُ عِلَيْهِ

أسمان ب استا مکتات برمهارت فرانی برا دروستان جرامرار فرفانی ب کیرین سرمنرکیا جا آبریس بو را سرا ده البام كه ورت منتهري ي بريا حدث الت حرادي مى غرست كوامتك بدي أي ن الناس عيَّ فاحواً نزديك ايز وتت كامراب كامان وكل مرمستق لهل و دون نشاون و وتت ومعمالي من مقرسا دوي وتت مدى مودوى تباحنكوالله تمالى حليه وقت برظ برفرايه بهرورا در ميلي كنب . تاكياره باروسال ى الهام يكايرونيا من كيدند را ايرونيان مكوتول كبالكر فعالت تول رئيًا ورفرى ورا وطواف كي يال قابركرد في براترعم البعيرة بروش وكدمدى ينوديم الميالين مدى كذى بوقام فتوك في أورة في ديريكا الك يخزن ادمجوه تي الم صدى من قبع فدر بندى موكوني تخص عذر دان دارك استاج بس بروس مدكى ماذ أت دين اورسام و ويوى برجوال بحرت ابن نظر اليطاق أكل نظر من كوئ صدى أيزت مدومتن واسكي نظير زمني الم ام صدى كاطاركوي الشانطار تهاكداب يودمون صدى مي مدى دسي مودخرز وينطي بانك كاخرم جستر نواب معدية حسن فف حب فرورس تشيان في المشرسالون فارس اروض حج الكرم في آوالعيام اقتراب الساعد مدبث النافية يوميسب بنانظارادر ثبية قالايطاق نسبت الموزيدي وميح كالحررفرا ابح كملحبك البجك اوجواترا كميدى دوروالبي كے دكر كھيل لد تنا الي مبوث كركي سرسدى كے سرى براك السي تحضر كوكاس است السل الك وي المام كومجديدكرى المعلي كرتفن ادر شدت أنات وعن كالرابلدات في خال شان المفلعنالميدادي اساس جود موس صدمين مجامج مدى ادميح مود د كاكميان شخص مداكي جركا فراكم إكفرا ورد بالأكم ہے کیا وہ البی کا اینا وہوں ہی ہواکر اے اور اُس حمر برجم کے شان سی پر سنگری است کی کُٹی اور مبرائر ہی ىر نېن دو دونشان عظيمالشان جو دا سط معبدى موجود كرىذازل مقرركر كېرتى اورجي ئىمان اورزمنون كې مِدليا ي صبح و وون الم برنين كُوني كُوني كورومدى كمواسط تعين اب نعود إلىدائدتال كوالي رجعت ا دربدا مونی که دو د و نون تنان اسی دجا که کورید می فک زانسته منیزی -اے مت محدید بیر نو برگز نسین مرک نه او الدناك كول فين جل كتاب ابسائيس إبراه الوام جدمت شائح جوداب لامدل لفت الدافط

ے نشرت نے اپنے بیٹ کو جول کرلید کا در اوس کو ہری کر ہا ہے ۔ بیشہ قدائے نے ہر تکفیر سے ابنون اوکی ہے کہا تک ورہ کے تو کد کیسے بری کے جو جو بریون کا و تیزانا درسیا سان ہو و دیا ادر میرجوزوب مدد کرا کا مومنین کا جرمنام ہوم اپنے ہو ہس آرام اور میں سرمین و جس موسوں

المسيدة مع مل حسن امروبري صانه الله عز النير خاكسالاسيدة مع مل حسن امروبري صانه الله عز النير الجلى والخفي محروبه ٢٠ وتنان البارك السلام عربي زوره عبر ٠٠٠٠ الجلى والخفي محروبه ٢٠ وتنان البارك السلام ويناني أخ في المراك السلام ويناني المراك الم

## THE STORY OF ECLIPSES

SIMPLY TOLD FOR GENERAL READERS.

WITH ESPECIAL REFERENCE TO THE TOTAL ECLIPSE OF THE SUN OF AUGUST 20, 1903.

BY

#### GEORGE F. CHAMBERS, F.R.A.S.

Of the Inner Temple, Burrister at-Laur.

AUTHOR OF

"THE STORY OF THE HOLAR SYSTEM"; "THE STORY OF THE STARS";
"A HANDBOOK OF DESCRIPTIVE ASTROUGHT," ETC.

LONDON: GEORGE NEWNES, LTD. SOUTHAMPTON STREET, STRAND 1902

marked with stars (\*) or (\*\*) as the case muy be, represent corresponding nodes so that from any

would always happen year after year in the same pair of months for us on the Earth. But the

to the eye directly the grouping of eclipse seasons the principles of which I have been endeavouring backwards by the amount of 192 days for each succeeding year. Thus the oclipse seasons in 1900 will fall in the months of May and Novombor; accordingly amongst the eclipses of that year we shall find eclipses on May 28, June cclipse sensons for the next succeeding 20 or 30 years will be found by taking the dates of June and December 2, 1899, and working the months all in June and Docombox. The middle of the lisplace backwards the ecopse scasons by about 20 days. For instance in 1399 the eclipse scasons Perhaps it would tond to the more complete Approximate Mid-interval.

| •                 |             |          |              |              |                     |                                         |                   |                            |
|-------------------|-------------|----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1902              | 1901,       | 1900.    |              | 1899,        |                     | 1898.                                   | 1897.             | 1896                       |
| Nov.<br>April     | May<br>Nov. | May Dec. | June<br>June | Dec.         | July<br>July<br>Dac |                                         | Aug.              | •                          |
|                   | 0,0         | .020     | 23.8<br>200  | 11.23<br>0_0 | 3,5 ±<br>00,≤       | 22.7.25<br>O <sub>A</sub> O             | 3.1.23 s<br>0.4.0 | 13.<br>28.<br>0            |
| . }<br>. }<br>. } | Z Z         | ٦٠٠٠     | ان ا         | Ď            | ب ۔                 | . • · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   | $\mathcal{L}_{\mathbb{H}}$ |
| 04.               | Nov.        | Dec.     | June         | Dec.         | July                | July<br>Jan.                            | Aug.<br>Feb.      | Approximation of the Mid-  |
| မှ                | 22.         | pr 10    | 16.          | 27.          | 10.                 | 29.<br>14.                              | 16.<br>1.         | roximate interval. 20. *   |
| •                 | *           | ; *      | • ‡          | •            | *                   | * :                                     | * :               | * = 5                      |

"SAROS" AND PERIODICITY OF ECLIPSES.

# INSTERNISSE

, YON

HOFRATH PROF. TH. RITTER v. OPPOLZER, WIRELICHEN NITOLIEGE DER KAISENLICHEN AKABINIE DER WISSENSCHLAFTEN.

HERAUSGEGEBER VON BEN

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE

KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

LIL BAND IHRER DENKSCHRIFTEN.

MIT 160 TAFELN.



#### WIEN.

AUS DER KAISERLICH-KONIGLICHEN HOF- UND STÄATSDRUCKEREI.

IN COMMISSION BEI KARL GEROLD'S SOHN, SACAMINDEED DES ESIMENTIMES ESFOCALE DES MISSENSCREALES.

1887.

CANON DER FINSTERNISSE

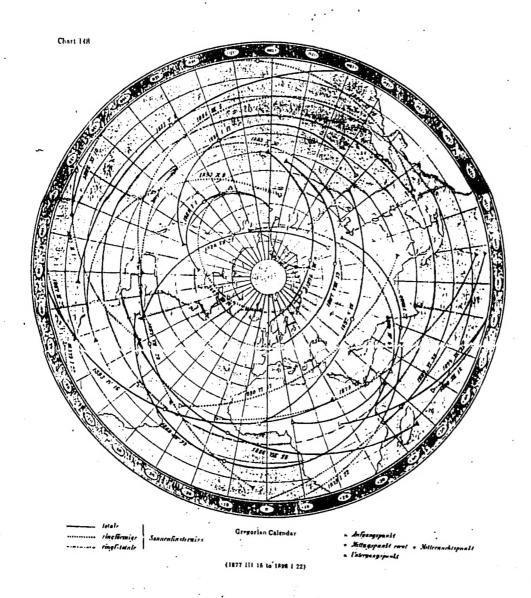

پروفیسرا بالزری کماب DER FINSTERNISSE کے جارٹ بمبر مرم اکا علی خرد کی ایا گیا ہے۔ علی جس میں ۲ در ایم ایک ایک ہے۔ علی جس میں ۲ در ایم ایک ایک ہے۔